



#### مقصداشاءت

بدبات قوائین فطرت بیں سے بیے کوانسان کی کسی دو مر سے انسان سے اُنسو مجت
محض اس کے اِچھے اخلاق و کر دارکی وجسے ہوتی ہے اوراس مقدقت سے بھی کسی
میح الفہم انسان کو انکارکی مجال نہیں کھر ف رسو ل کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذائب قد سه
ایسی کمان شخصہ سے ہے جس میں انسانی سے اسانی ترین اوساف و اقدار بدر تبہ
اُتم موجود بیں لہٰذا تمام انسانوں پرلازم ہے کہ و وان کی ذائب با برکات کو ابنی تمام
تر محبتوں کا محور و مرکز بائیں۔

گہے مطالعہ سے یہ بات پایٹر تہوت کو پہنچ کی ہے کہ کمالات نبوی سے ہی ہے کہ کمالات نبوی سے ہی ہے کہ کا اور جدید افکار واطوار کی بیغار سے نماص طور پر سلمان نوبوان سل کے جذیہ توسیول ہی ندید کمی دافقی ہوئی ہے اس کی کو دور کرنے اور مجت رسول کی خطرت اور اس کے ہم گیر الرات اُجاگر کرنے کے بیٹے فضیات آب ڈاکٹر خلیل الرہیم خاطر نے زیر نظر آب رخصان رسول انا لیف کرنے کیائے فضیات آب ڈاکٹر خلیل الرہیم خاطر نے زیر نظر آب رخصان رسول انا لیف

کتاب فدا میں دکٹر موسون نے قرآن کیم اور احادیث صحیحہ کی رشنی میں بنی کرم صلائی کیم کے مقام ومر نبہ، قدر دہنز لت اور خطرت فرفعت کا ذکراس انداز سے اضح کیا ہے کتب کے گوگسی دو سرے کی مجت واتباع درست نابت نہیں ہوتی ،

اس پرمنزادیکوجت رسول کالمی جاگزیں ہونے کی برت سے تبولتے اسلام کیلئے رسزت .
الماست رسول میں آسان ، دین افکار و تقاصد و دور میں نیٹیگی وجامعیت بلیغ واشاعت بین اور
اس کے دفاع کا جذر بداور او دین میں نیٹی آینوا مصائب آلام کوجیسانے کی قوت پدا ہوتی ہے .
تما مرد ل ہے کہ اللہ عزوجل سجاو بنی کریم علاصلات ولتسیم اس کتاب کے ایمان اف وز



خصائص رسول صلى الله عليه والم كتاب راردون عظيم قدره ورفعة مكانته عندربه عزوجل (3,5) " غليل ابرائيم فاطر وريث مؤره يسين اخترمصياحي دوبلي عدالرحن عابت ا داره غوتیب رصوبه لا بور المرام مرازط شمع وي ١٨٠٥م طبع اول داردون ااس حدر۱۹۹۲ وازطع ششم عربي ١٢٠٥ عرب طع دوم (اردو) صفحات 111 -فمت عالم ارولي

ملة كايت

مسلم عالموى لاهى دربار ماركيط العج يخن دود لابو

| 04 | ۱۷- عموم رسالت                            |
|----|-------------------------------------------|
| 04 | ١٨- عصمت وحفاظت                           |
| 01 | والم تحفظ دين كصفانت                      |
| ۵۹ | ۲۰ حیات رسول کے قیم                       |
| 41 | ۲۱ شهرِ رسُول کے قیم                      |
| "  | ۲۲. ذات رسُول کے قسم                      |
| 44 | ۱۹۱۰ اوصاف نبوت ورسالت سے خطاب            |
| 44 | مهم . اوّليت وَكررسُوك صلح الله عليه وسلم |
| 40 | ۲۵- نام لے کو پکارنے کے مانعت             |
| 40 | ٢٩- بلندآواز سے گفت گو کھے ممانعت         |
| 44 | ٢٤ - سمع وطاعت                            |
| 44 | مرايه نور مرات                            |
| 49 | 94- آسمانے بربعض احکام کے فرصیت           |
| 41 | . ۲۰ جواب و دفاع                          |
| ۲۳ | ام. درودوب مام كاكتمرار ودوام             |
| 20 | ۲۲- اسراء ومعسواج                         |
| 44 | ٣٣٠ معجب زات                              |
| ۷٨ | ١٣٠ مغفرت زُنوب                           |
| 49 | ٣٥- تاخير دُ عاء مقبول                    |
| ۸. | ١٣١ - جامعيت كلام                         |
| AI | ٣٠ - زيرف كخ خزانو ص كحص كنجيات           |
|    |                                           |

#### از فلیل ابراہیم فاطر ۱۰ ۲- مقدمهٔ طبع تانی از فلیل اراسیم فاظر ۱۰ فصل اول سلى بحث متعلقه دنياوي امتياز أختصاص ۲- انبیاءومرسلین سے عہدویتات ٧٠ المهاب كوبيث محدى كاعلم ويقيف ٥٠ نبوت خيرالبشراور خميرالوالبشر ٧. اوَّكُ المليف فاتم النبيي و- قربت انبياء كرام ١٠ قربت المص ايمان ااء اصاب فداوندى ١١٠ فيرالخلق وكتيراولا دآدم سماء عطرت رسالت ١٥٠ رحت عالم ١٢- البيض ومحافظ امّت

|         | <i>ૺઌ૽ૢૹ૽ૢૹ૽ૢૹ૽ૢૹ૽ૢૹ૽ૢૹ૽ૢૹ૽ૢૹ૽૽</i> ૽૽ૺૹ૽૽ૺ૽૽ૺૺૹ૽૽ૹ૽૽ૹ૽૽ૹ૽૽ૹ૽૽ૹ૽૽ૹ૽ૺૹ૽૽ૹ૽૽ૹ૽ |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1.4     | ۵۰ د ول جنت                                                                  |
| 1.4     | ۵۸. وسیکه و فضیلت                                                            |
| 1.4     | ٥٩- مقام محسبُود                                                             |
| 11.     | ٧٠- كوثىر                                                                    |
| III     | ١٢٠ بواء جم                                                                  |
| 111     | ۲۲- کرسی ب                                                                   |
| 1112    | ۱۹۳۰ کمژت افضعا داگشت<br>۱۳۳۰ میرون - ز                                      |
| 110     | ۱۹۰ - سيدالاوليرض والآحث ريض<br>۲۵ - شافع ومشفع                              |
| 114     | ۲۵- سابع و سطح<br>۲۷- مبشر بوم قیامت                                         |
| 119     | ۱۷۰ بسر چر امیا صف<br>۱۷۰ عرش کے نیچے سجد ۂ شفاعت                            |
| 141     | ۲۸ - عوض پرمنبررشوك                                                          |
| 144 16. |                                                                              |
| اكلم    |                                                                              |
| 144     | ١٩٠ خيب رائمت                                                                |
| 140     | . ١- اسلام ومُسلمين                                                          |
| 144     | ا، تکمیلے دینے واتم انعت                                                     |
| 144     | ام در قبو د و شدا ن <i>د سے بخ</i> ات<br>ویسر میں میں اس                     |
| 1119    | ۳۷- اُمّت محدّی کے اقتلام<br>۱۰۷۰ اُمّت محدّی کے صفعہ                        |
| Im.     | ام د ملائک اوراُمّت و محدّی کے صفیع                                          |
| 141     | الم عالم فينمت                                                               |

| 7531                                    | 1   |                                              |
|-----------------------------------------|-----|----------------------------------------------|
| 50 50                                   | 14  | ٣٨- بِضَ كَاتْبُولْكِ اللَّامِ               |
| e                                       | 14  | وس. رُعب و د بدب                             |
| 60 60                                   | "   | ہم۔ انداوراسے کے ملائکہ کھے گواہی            |
| 0                                       | 10  | اسم- امامت انبياء كرام                       |
| è                                       | 10  | ۲۲ - افضليت عهدرسوك                          |
| 60 60                                   | AY  | ۳۲ - جنت کے کیاری                            |
| 3                                       | "   | مم - جانک دو مکرے                            |
| ALC: ALC: ALC: ALC: ALC: ALC: ALC: ALC: | 14  | ٥٥- يني يحق يحق فر                           |
| 100000                                  | 4.  | ٢٨٠ فاب مين زيارت رسوك كصحقيقت               |
|                                         | 94  | ٢٨٠ انبياء اوران كى المتيك البيتي فدمت رسوك  |
|                                         | 92  | ٨٨٠- مُرِبِ رِنْجِت                          |
| 1                                       | 90  | ويم. اطلاع المورغيب                          |
|                                         | 99  | . as b , g, so ,                             |
| 1                                       | ص   | فضل اول دوسرى بحث متعلقه اخروى امتياز واختصا |
|                                         | "   | ٥٠ انبياءاوراين أمّت كي گوابي                |
|                                         | 14  | ۵۱- شفاعت بُركي                              |
|                                         | 1.4 | ا ۵۰ بقت بعث بعد الموت                       |
| -                                       |     |                                              |
|                                         | "   | ۵- انبیاء کے امام و خطیب اور مبشر و شفیع     |
|                                         | 1.1 | اسمه و تمام انبياء إزبيلوا ومحت              |
|                                         | 1.0 | ٥٥- يلحصراط                                  |
| -                                       | 1.4 | ١٥٠ نتي باب جنت                              |

| 140 | ٥٥- قلّت على كم با وجود كترت تواب                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 144 | وه جنّت إادرامت محسديه                                                                  |
| 144 | ه ۹ - کثرت شفاعت رویه ر                                                                 |
| (4) | رو۔ مسلمان ہونے کے لیے گفار کھے آرزو                                                    |
| 144 | وہ ۔ تائنسے زمان <u>ی اور تقدّم مکانی</u><br>۱۰ ۔ عذاب وصاب کے بغیر دخولے حبّت کا اعزاد |
| 144 | اء خصوصى علامت                                                                          |
| 14  | ۱۰۱- سيادت المح جنّت                                                                    |
| 14  | ادا - خاتمه                                                                             |
|     |                                                                                         |

|          | الله الله                                                                                                                                                                                  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 144      | الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                             |
|          |                                                                                                                                                                                            |
| 144      | ۵۷- يوم جمع                                                                                                                                                                                |
|          |                                                                                                                                                                                            |
| IMA      | ۵۷ قبولیّت وعب کا وقت                                                                                                                                                                      |
|          |                                                                                                                                                                                            |
| 144      | ٥٤ - شب قدر                                                                                                                                                                                |
|          | " , " , " , " , " , " , " , " , " , " ,                                                                                                                                                    |
| 144      | ٨٠ - الم ذمين كے ليے فدا كے مقرد كرده كواه                                                                                                                                                 |
| "-       | 1304 - A                                                                                                                                                                                   |
| (MA      | ٨١ كتب سابقه مير وكرا توال وامثال                                                                                                                                                          |
| 1 PM     | ١٨٠ سر ١٠٠٠ الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                           |
|          | ٨٨- خنگ سالح وعند قابي سے حفاظت                                                                                                                                                            |
| 141      | ١٨٠ حيات ما وهي وحسد فارق سے مفاطت                                                                                                                                                         |
|          |                                                                                                                                                                                            |
| IMA      | ۸۸- نمپ نیعشاء                                                                                                                                                                             |
|          |                                                                                                                                                                                            |
| ILL      | سمد انبياء سابقين پرايمان                                                                                                                                                                  |
|          |                                                                                                                                                                                            |
| IMA      | ٨٥ - تنقيص شال الوبيت سے مفاظت                                                                                                                                                             |
| 11.0     |                                                                                                                                                                                            |
| 104      | ٨٧- ط تُفْدَ الجلي عُق                                                                                                                                                                     |
| 101      | P\$ -14                                                                                                                                                                                    |
|          |                                                                                                                                                                                            |
|          |                                                                                                                                                                                            |
| Mark     | فراف في مريد مريد والمام والمريد والما المدوراء                                                                                                                                            |
| النواكرم | فصل ناني، دوسري بحث متعلقة أمّت مجريه كيك نوويام                                                                                                                                           |
| (ادواكرم | فضل نانی، دوسری بحث متعلقه أمّت محربه كيك نوويام                                                                                                                                           |
|          |                                                                                                                                                                                            |
| النواكرم | فصل نانی، دوسری بحث متعلقه اُمّتِ مِحْرِیه کیلئے خوی عن<br>مدر انبیاء سابقین کے اُمتوں کے خود ن گواہی                                                                                      |
| 10+      | ٨٠ انبياء سابقين كح أتمتون كانبي                                                                                                                                                           |
|          | ٨٠ انبياء سابقين كح أتمتون كانبي                                                                                                                                                           |
| 100      | ۱۲- انبیاء مابقین کی اُمتوں کے ض ن گواہی مراط عبور کرنے یہ سبقت مراط عبور کرنے یہ سبقت                                                                                                     |
| 100      | ۱۲- انبیاء مابقین کی اُمتوں کے ض ن گواہی مراط عبور کرنے یہ سبقت مراط عبور کرنے یہ سبقت                                                                                                     |
| 100      | ۱۲- انبیاء مابقین کی اُمتوں کے ض ن گواہی ۱۸- پُل هراط عبور کرنے یہ سبقت ۱۹۰۰ و نول جنت میں سبقت                                                                                            |
| 100      | ۱۲- انبیاء مابقین کی اُمتوں کے ض ن گواہی ۱۸- پُل هراط عبور کرنے یہ سبقت ۱۹۰۰ و نول جنت میں سبقت                                                                                            |
| 101      | ۱۸- انبیاء سابقین کی اُمتوں کے ض ن گواہمے<br>۱۸- پُل حراط عبور کرنے بیرے سبقت<br>۱۹- دنولے جنّت میرے سبقت<br>۱۹- جنّت کے وائیرے درواز ہے سے داخلے ہونے کی انفراد                           |
| 101      | ۱۸- انبیاء سابقین کی اُمتوں کے ض ن گواہمے<br>۱۸- پُل حراط عبور کرنے بیرے سبقت<br>۱۹- دنولے جنّت میرے سبقت<br>۱۹- جنّت کے وائیرے درواز ہے سے داخلے ہونے کی انفراد                           |
| 100      | 42۔ انبیاء مابقین کی اُمتوں کے ض ن گواہمے<br>44۔ پُکی هراط عبور کرنے یہ سبقت<br>49۔ دخولے جنّت میں سبقت<br>9۔ جنّت کے دائیرے درواز سے داخلے ہونے کی انفرادی<br>19۔ دوسری اُمتوں کے فدیہ    |
| 101      | 42۔ انبیاء مابقین کی اُمتوں کے ض ن گواہمے<br>44۔ پُکی هراط عبور کرنے یہ سبقت<br>49۔ دخولے جنّت میں سبقت<br>9۔ جنّت کے دائیرے درواز سے داخلے ہونے کی انفرادی<br>19۔ دوسری اُمتوں کے فدیہ    |
| 101      | ار انبیاء ما بقین کی اُمتوں کے ض ن گواہمے<br>۱۹۸۰ پُل فراط عبور کرنے یہ سبقت<br>۱۹۹۰ و خولے جنت ہیں سبقت<br>۱۹۰ حنت کے وائیں وروازے سے داخل ہونے کی انفراڈ<br>۱۹۱ وصو کی روشنی و تا بناکھے |
| 101      | ار انبیاء ما بقین کی اُمتوں کے ض ن گواہمے<br>۱۹۸۰ پُل فراط عبور کرنے یہ سبقت<br>۱۹۹۰ و خولے جنت ہیں سبقت<br>۱۹۰ حنت کے وائیں وروازے سے داخل ہونے کی انفراڈ<br>۱۹۱ وصو کی روشنی و تا بناکھے |
| 101      | 42۔ انبیاء مابقین کی اُمتوں کے ض ن گواہمے<br>44۔ پُکی هراط عبور کرنے یہ سبقت<br>49۔ دخولے جنّت میں سبقت<br>9۔ جنّت کے دائیرے درواز سے داخلے ہونے کی انفرادی<br>19۔ دوسری اُمتوں کے فدیہ    |
| 101      | ار انبیاء ما بقین کی اُمتوں کے ض ن گواہمے<br>۱۹۸۰ پُل فراط عبور کرنے یہ سبقت<br>۱۹۹۰ و خولے جنت ہیں سبقت<br>۱۹۰ حنت کے وائیں وروازے سے داخل ہونے کی انفراڈ<br>۱۹۱ وصو کی روشنی و تا بناکھے |

اس دین کا اس نے آپ کو رسول بناکر بھیجا صلی الدعلیہ دعلیٰ آلہ وسلم المح آخرت میں اس نے آپ کو رفعت مقام اور عُلومر تبت سے لوا لا ا شفاعت ، مقام محمود ، حوض کو ثر ، شہادت ، وسیلہ ، منبر اور لواء الحمد عطاف رمایا ۔ سارہے انبیاء لواء محمد ی کے نتیجے ہوں گے ، آپ آولین و آخرین کے سردار ہیں ۔ سب سے پہلے آپ شفاعت فرائیں گے اور آپ کی شفاعت قبول ہوگی اور سار سے انبیاء سے زیاد ہ آپ کے اسمتی ہوں گے۔ صلی اللہ علیہ وعل آلہ وسلم ۔ المخ

اُمّت محدید کویشرف بخشاکه المسلین "اس کانام رکھا۔ اسے خیراُمّت بنایا۔ وہ حق پر ہاتی رہے گی اور کسی گمراہی سے اتفاق نہیں کرے گی۔ اس کے اعمال کا ثواب اس نے زیادہ رکھا اور اس کے اوصاف وصفات کا کتب سابقہ میں ذکر کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وستم کی شان اقدس میں غلو اور باری تعالی جل شان کی بارگاہ میں تنقیص سے اسے محفوظ رکھا۔ اس سے تنگی و بارگراں اُسھالیا۔ اور اس کے لیے دین کو کا مل بنایا۔ الح

آخرت ہیں اسے یہ عزت دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نوش کر وہے گا اور انہیں ناخوش نہیں فرمائے گا۔ پوری امت محدیہ جنت ہیں جائے گی اور انہیاء سابقین کے حق میں ان کی امتوں کے خلاف گواہ ہوگی ، دُنیا میں امتوں کے خلاف گواہ ہوگی ، دُنیا میں سب سے پہلے اور آگے ہوگی ، اسس کی ممتاز علامت ہے ، وہ جبکتی دمکتی آئے گی ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایک خاص علامت سے بواز اسے جس سے وہ اپنے رب کو بہا ن لیے ایک خاص علامت سے نواز اسے جس سے وہ اپنے رب کو بہا ن

### مقدمه طبع اول

الحمديله ربّ العلمين ، والصّلوة والسّلام على سيدنا محمد وعلى الهاوصعبها وسلم تسليماً كشيرًا إلى يوم التين. امابعد! قرآن عيم اورا ماديث صيحه كامطالع كرن والي تخص كو اليه برت سار يفوص مليس كرجن ك ذريعه الله تبارك و تعالى كى بارگاه میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر وممنز ات اور عظمت ور فغت کا بہتہ ا علتا ہے کہ اس نے آپ کوکتنی نعمیں بخشی ہیں اور ساری مخلوق سے افضل و برتر بنایا ہے۔ اسی صوصیتوں سے سرفراز فرمایا ہے جودو سرے انبیاء ومسلین علیہمالسان م کو صاصل نہیں۔ اس نے آپ کے ساتھ نطف و مہر بانی کامعاملہ فرمايا ورشفقت ومحبت اورعزت وكرامت سے نوازا - آب كى مدح وسائش كى داورآپ كے احتوں اينے بہت سے انعام واكرام كا اظہار فرمایا -آب مح ماس كوصورة وسيرة كامل ومكمل كيا اورايني نام سے آب كے نام كوُ فتق فرمایا عِنیو ب برمطلع كيا و لوكوں سے آب كى حفاظت كى ا قبيت سنیانے والوں سے آپ کا محفظ اور وفاع کیا۔ اور دُنیا میں آپ برفوازش فرمانی کهآپ کا دین مهیشه باقی رہنے والامنتخب دین ہے۔ اور اپنے

یہ ساری چیزیں جن کا ہم انشاء اللہ ذکر کریں گے ان سے قطعی طور پر۔ اس کا علم ہو جاتا ہے کہ آپ کو وہ رفعت مقام اور ایسا بلند ترین خصوصی درجہ عاصل ہے جو کسی کلک مُقرّب اور بنی مرسل کو بھی نہیں ملا۔

صحابۂ کرام رصنوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلّم کی جیات مبارکہ کا قریب سے مشاہدہ کیا وہ بھی آپ کی صفات صورت وسیرت کو محاحقہ، مذبتلا سکے، کمال صفات اورا متیازی خصوصیّبات کو مذبیان کرسکے، آپ کے اخلاق میں جو بلندی اور شخصیّت میں جوانفرادیت محتی اس کا ممل اظہار مذکر سکے۔

انسان حبب ایسی شخصیت کاگرویده موجا تا ہے جوصفات کمال کا حامل یاان سے قریب ہوتو بھرایسی ذات مقدّسہ کے ساتھ اس کی وابستگی و گرفید کی کا کیا عالم مونا چلہ ہے جوعام مخلوق خط وندی ہی نہیں بلکہ سانے انبیاء و مرسین علیہم الصلاۃ والسلام سے منفروا ورممتا زہو۔

آئند ، صفحات میں ان خصوصیات کا ذکر کروں گاجن کی وجہ دو سرے
انبیاء کرام کے درمیان آپ کوا متیازی شان حاصل ہے جس سے مسلمان
کا یقین اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور بڑھ جائے گا اور جس میں اپنے
معتقدات پر نظر آنی کے لیے غیر سلم حصرات کوایک بہترین وعوہ ہے۔
مسلمان کواطبینان کی دولت نصیب ہوگی اور رسول کریم صلی اللہ مسلمان کواطبینان کی دولت نصیب ہوگی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور شوق و محبت میں اصافہ ہوگی ، اور و ہ اُن اوصاف

نوجانوں کے دو ہردار، اور اہلِ جنّت کی عور توں کی ایک ہردارہی، کفّار ہنّا کریں گے کہ کاش ہم اس اُمّت میں ہوتے ۔ اسخ پیاور ان کے علاوہ ہہت سی خصوصیّات اللّٰہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں جبفیں ساری مخلوقات میں آپ کے علاوہ کسی کو بھی ہنہیں

یه ایک بقینی اور مشہور بات ہے کہ انسان حب صفات جال و کمال میں منفر دہوتا ہے تواس کی قدر و منزلت اور مقام و مرتبہ میں رفعت و بندی پیدا ہو جاتی ہے اور و ہلائی تعظیم واحترام ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں وہ ذات مقدر کمتی جلیل الفقد را ورعظیم المرتبت ہوگی جو ایسے کمالات و امتیا زات سے متصف ہے کہ ان انبیاء و مرسلین علیہم القلوۃ والتیلم کے اندر محمی نہیں جو ساری مخلوقات میں بہتر، سارے انسانوں کے ہمروارا و ران سے اکمل وافضل ہیں، بلات بہ یہ چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت قدام و منزلت اور رفعت مقام کا واضح إعلامیہ ہے۔

الله تبارک و تعالی جو ہرایک فضیلت کا عطاکر نے والا ہے اس کے حب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فضیلیت و سے رکھی ہیں جدو وسر سے انبیا مرکو حاصل نہیں تو سبی بات اس حقیقت کے اظہار کے لیے کافی ہے کہ اس کی بارگا ہیں آپ سب سے زیادہ صاحب فضیلت ہیں اوراس نے آپ کو خصوصی عزت وعظمت ، شان و شوکت اور قدرو منزلت سے نوازا سے ۔

صوف اتنی ہی بات نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ان صفات جمال و کمال سے متصف فرمایا ہے جود و سرسے انبیاء کے اندر کوئی ضعیف مدیث میں نے ہیان نہیں کی ہے کیو نکر سیح احا دیث ہی کافی میں ،اس نعمت پر اللہ کا تشکر واحسان اور اس کی حمد و تناہے۔

صرف مصوص کا میں نے ذکر کیا ہے ، تشریحات اور ان سے بارے میل قبل علماء کوشا ذونا در ہی کیش کیا ہے ، کیونکہ تشریح اور بھر کسی تطویل کے بغیر مدال و مختصر طور پراشاتِ مناقب وخصائص ہما را اصل مقصود ہے ۔

بحث كودوبنيادى فعلون مين تقسيم كياكيا ب :-

فصل اقل بآپ كى دات مقدسم كوالله كى عطاكرة وعظمت وففيلت ،

بهلی بحث و دنیاوی امتیار واختصاص

دوسى يجث: اخروى الليازوا خصاص .

فصل قانى بآب كى أمت كو الله كاعط اكرده اعزاز واكرام .

بهلی بحث : دنیاوی اعزاد و اکرام .

دوسرى بحث: اخروى اعزاز واكرام.

الله تبارک و تعالی سے و عاہب کہ وہ ہمیں صدا قت کفتار، اخلاص و کر دارسے نواز ہے، اپنی اور اپنے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی کا مل محبّت عطاف رنمائے، ہم سے وہ کام لے جو وہ اپنے نیک بندوں سے لیتا ہے۔ اپنے دین اور سُنّت نبوی کا خادم بنائے ۔ لغز شوں اور خطاو کی سے ہمیں محفوظ رکھے ، ہماری ، ہمارے والدین کی ، ہمارے مثاریح کی ، اور جس کا بھی ہم بر کھے حق ہماری ، ہمارے والدین کی ، ہمارے مثاری کی ، اور جس کا بھی ہم بر کھے حق ہمان سب کی مخفرت فرمائے ، اور وہ اس کتاب کو ایسے دن کا لفع مختفرت مرمایہ بنائے جس ون اموال واولا دیجھ ف بُدہ مذیبہ جا سکیں ۔ إِنّه الله علی و نعے النصید۔

وَآخِدُ دعُواخَا اَنِ الحَمْدُ لِله رَبِّ العالَمِينَ

کواپنے اندربیداکرنے کی کوئش کرے گاکیونکہ اسے ان کی خصوصے وعوت وی گئے ہے۔

اوردوسرے مرطے برغیرسلم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر رطیبہ
کے مطالعہ کی دعوت وی ہے کیونکہ اسے بھی اس کی دعوت وی گئی ہے کہ
وہ آپ برایمان لائے ،آپ جو کچھ لائے اس کی تصدیق کرے ،آپ کے
دین کونسلیم کرے ، جن کی بنیا دیہ جبی ہے کہ ان کے ابنیاء کی طرف سے ان
سے اس ایمان واعتقا د کا عہد لے لیا گیا ہے ۔

اگریس وہ حقیقی صورت آپ کے سامنے بیش کرسکا جو بنی اکرم صلاللہ علیہ دسلم کے شایان شان ہو تو یہ میری خواہش دار دوکے عین مطابق ہوگا، در نہ میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں نے اس موصوع پر اپنی سی کوشش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی لفزش وخطاسے درگذر فرمائے۔

جن احادیث کامیں نے ذکر کیا ہے ان کی صحت کا پدرا پر اخیال رکھا ہے۔ تاکہ قاری کو اطبینان وراحت قلب بیسرآ سکے، کہ اس کا اعتقاد مبنی برحق ہے۔ ہر صدیث کی تخریج اور اس کے مآخذ کا حالہ ہی دیدیا ہے۔ اگر صحیحین یاکسی ایک میں متعلقہ صدیث ہوتوکسی خاص عزورت کے بغیر و وسری کتب مدیث کا میں نے ذکر نہیں کیا ہے، کیونکہ علماء کا اس پراتفاق ہے کہ صحیحین ساری کتب حدیث میں سب سے زیادہ صحیح ہے اور محقق علماء صدیث نے صراحة گر میر فرما دیا ہے کہ جس صدیمت کا ان دونوں میں ذکر ہے۔ ور حقیق اس نا دوغیرہ کے کیل کوعبور کر میں عربیت کا ان دونوں میں ذکر ہے۔

اگران دونوں میں مذہوتود وسری تنابوں کی طف میں نے رجوع کیا ہے اور متقدم علماءِ عدیث کی تصبح یا تحیین کوسامنے رکھاہے۔

# مقدمة طبع ثاني

الحدمد لله رب العالمين - مالك يوم الدين - الذي صطفى من خلف مالفاء - فجعله الخريرة من خلفه - وخص من اصطفى بما شاءمن فضله - فنا وجب الثناء والفضل - فناه الفضل والثناء والوفل والآخدة -

والصلوة والساوم على سبته ولد آدم المبعوث رحمة المعلمين والمخصوص بالشفاعت يوم الدين والمحم به لمنايا الكالمين والمحم به لمنايا الكام والخصائص العظام امام الا نبياء وخاتم الرسل العظام عليه وعليه ما لصلوة والساوم والمصطفى من الخلق والمذى جعله ربُّ ه عز وجل خَيْرُ الْخِيرَة و شاهد الشاهدين وسيد الدولين والرّخوين والسيا فع والمشفع والمبشر صاحب اللواء والكوثر والوسيلة والفضيلة والمقام المحمود وهو المنة العظلى والأهنة المحفوظة ويشعمه رسالته والزمجيح الخان

الديمانبه وطاعت،

صلى الله علي ملما ذكرة الذاكرون عن ذكرة الفافلون - اطيب وافضل واذكى ماصلى على احد من خلقه وَصلّى الله وسلّم وبارك على سيّد ناهمها وسلّم وعلى الله وصعبه وسلّم و الوابرائيم فليل ابرائيم فليل ابرائيم فاطر وعدر في ربيع الآول مدينه فوره مدين موره نزيل مدينه فوره راردو و المناهم علي ولي والمدوستان وهلى والدوستان وهلى وهلى

A

ت برایک قرآنی بحث ہے جس میں بتلایا گیا کرآیت ِ مندرجہ فیل میں اما ا

سےمراودین اسلام ہے۔

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى التَّمَلُ اتِ وَالْاَرِضِ وَالْجِبَالِ فَابَيُنَ اَثُ يَّحُمِلُهُا وَاشْفَقَتْ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْوِنْسَانُ <sup>لِي</sup>

ترجمہ و ہم نے اس امانت کوآسمانوں اور زمین اور بہاڑوں کے سامنے رکھاتوا نہوں نے اس کے اُسٹان نے سے انکارکیا اورڈر گئے ۔ انسان نے اسے اُسٹالیا ۔

ر من آیات کی روٹنی میں اس موضوع کا میں نے جائزہ لیا ہے۔ اور قرآئی آیات کی دکر کیا ہے جن سے ان کی تفییر یا توضیح ہوتی ہے یا النے آیات کے معانی ہے جن کا کچھ رُبط و تعلق ہے۔

یکی نے پر بھی نا بت کیا ہے کہ تمام انبیاء کرام حاملین اسلام تھے اور سار سے اویانِ سماوی کے تانے بانے ایک دو سر سے سے بُرط سے ہوئے تھے ۔ حالات و زمایہ اور قوموں کے اعتبار سے ان ادبیان میں محض فروعی اختلافات تھے ۔

ادیان سمادی کےاصُول میں آج ہمیں جواختلاف نظر آر الم ہے اسس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اللّٰہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللّٰہ علیہے والہ وسلم کے دین اوراپنی کتاب مہین کی ہرطرح حفاظت فرائی۔ اوردوسم

ال سورة الاحزاب : ١٠ ب

وز کانا با تصلوی علیه افضل ماذکی احد دامی امته بصلوته علیه و والت این علیه و رحمة الله و برکاته و وجزای الله عندا فضل ماجزی موسلاعن من ارسلهٔ الیه -

وعلى آلم الطيبين الطاهرين وصابته الابرا والاخياد المتقين و العلم على العاملين والصالحين المصلحين و وصن تبعهم باحسان الى يوم الدين وجعلنا منه عو حشرنا معهم عت لواء سيد المرسلين و عليه من الله الف صلاة وتسليم .

المابعد! سيدالمرسين صلى الله عليه وسلم، انبياء كرام عليهم القلاة والسيلم المرابيل على الله عليه وسلم، انبياء كرام عليهم القلاة والسيل على التنفذيا والم قديب بين كران كي أمتون كوجى اثنا قرب عاصل نهي اورال ايمان كي جانول سعة زياده آپ قريب بين، آپ كي از واج مطهرت المهات المومنيين بين، آپ اس وقت بين بني تقط جب حضت را دم عليه السلام آب وگل كه درميان تقطه قيامت كه روز حضرت آدم اور ان كي ذريت سے بيدا بونے والے سارے انبياء كرام زيرلواء محمد رصلى الله عليه وسلم بول كے .

آپ ہی کویہ امنیا زواختصاص حاصل ہے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ نے آپ کی حفاظت وعصمت کی اسی طرح صفائت کی جیسے وہ آپ کے دین کا صامن ہے۔ اس نے آپ کی ذات وجیات ، آپ کے شہر کی ، آپ کے واسط قسم کھائی ، اوراس نے آپ کا نام لے کر نہیں گیکارا عسلی للہ علیہ وہ آلہ وسلم۔ اینی اس کتاب کا دو سرااٹی سے نیش کرتے ہوئے میں چاہما ہوں کہ اس کی تالیف کے اسباب و محرکات بیان کرتا چلوں ،

تقريباً چوده سال بيشتريس نے ايك مقال تعنوان" الا مانة

ممازہیں۔ اس کا نہ ہونا کوئی اچی بات نہیں ۔ اسی طرح میرے علم واطلاع کی صدی کے علما وسابقین کی کسی ایسی جامع کتا ہے کا نہ ہونا بھی ایک ایساسب بات ہے۔

اس لیےان خصال وخصائص کی جامع کسی مستقل کتاب کی تا نیف اہل علم کی گردنوں پر امانت ہے۔ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اُلفت و محبت کالازمی تقاصنہ یہ ہے کہ آپ کے اوصا ف کا اظہار کیا جائے اور آپ کے ان خصائص کا ذکر کیا جائے جن سے آپ کی قدر و منزلت اور آپ کے محاسن و کمالات اس طرح واضح ہو جائیں کہ ان کے ذکر و بیان کے بعد کسی دو سر سے کی اتباع و بیروی درست اور سیحے منہ مجھی جائے۔

جدید و دخیل افرات کے نتیج میں مختلف سطحوں پراسلامی معاشر ہے ہیں انہ کریم صلی اللہ علیہ وستم سے تعلق و مجت میں کمی جی واقع ہوئی ہے بہت سے نوجوانوں میں اپنے دین سے دوری یا بیزاری کے سبب یہ کمی یا کمروری کھٹل کریا منے آگئ ہے ۔ موجودہ و گذر شتہ نسل اور عہدِ عاصر و ماضی کے مواز رز سے یہ فرق واضح طور پر نظروں میں آجا تا ہے ۔ بیغیم اسلام صلی التُدعلیہ وسلم کی مجت ہی قبول اسلام کا باعث بنتی ہے اوراسی کی د بر سے اسلام کی بلیغ واشا عت اوراس کے دفاع کا جذبہ پہلے ہوتا ہے ۔ محبّت جتنی کا مل ہوتی ہے اوران کا رومقاصد و دعوت کو جتنی پختگی اور جا معیّت سے تمجما جا تا ہے ۔ اسی کے اعتبار سے تبلیغ و و فاع اسلام میں شدت پیلے ہوتی ہے اورائی سے اورائی سے تمجما جا تا ہے ۔ اسی کے اعتبار سے تبلیغ و و فاع اسلام میں شدت پیلے ہوتی ہے اورائی اسلام کی اور جا معیّت سے تمجما جا تا

ا خصائص سے مراد وہ خصائص نہیں جن کی وجہ سے آپ اپنی اُمّت سے متاز ہیں ۔ کیونکہ اس موضوع برابن ملقن اور علا مرسیوطی وغیر بھاکی متعدد کتابیں موجود ہیں ، ادیان کے ماننے والوں نے اپنے مذابب وکتب ومعتقدات وا فکار میں تحریف والحاق اور تغیر و تبدل کرڈالا۔

اس بحث میں اُن اوصاف کا ذکر ہے جن کی وجہ سے بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوس ہے انبیاء سابقین علیہم الصلاۃ والتسلیم کے درمیان امتیازی حیثیت حاصل ہے۔

اس بحث نے مواد جمع کرتے وقت مجھے احساس ہوا کہ ایک ایسی کتاب کی تالیف ہوئی چا ہیے جس میں یہ سار سے مواد مکی اطور پڑو جو دہوں.
کیون کہ آیات واحا دیث میں مہنت شراور بھرے ہوئے ہیں کسی ایک جگہ یا ایک کتاب میں مرتب شکل میں انہیں جمع نہیں کیا گیا ہے۔

لیکن کاموں کی کٹرت اور حالات کی نامسا عدت کی وجہ نے ایسا مرسکا۔ بھرجب ، ۹ ساھر میں مہت سے امنا فوں اور نئی ترتیب کے ساتھ اس موصوع پر قلم اُسھایا اور مجلّہ ہدفہ اسٹیلی میں اسے شائع کیا گیا تو مجھ احساس ہواکہ کچھ اور بھر ہے مواد کو جمع کرنا چا ہیے۔ چنا بچہ قدیم وجب بید کتا بوں میں تلائش وجب جو کا میں نے آغاز کر دیا۔ لیکن کوئی الیم مستقل کتا بوں میں تلائش وجب میں رسولِ اکرم صلی النّد علیہ وسلم کی خصوصیّات کتاب احا دین میں مختلف جگہوں کا جا مع فرکر ہو۔ یہ ساری خصوصیّات کتب احا دین میں مختلف جگہوں ہر منتشر ہیں۔

اسلامی ذخیرے میں کسی ایسی کتاب جس میں خصال وخصالص نبی کریم صلی الله علیه وسلم جن کی وجہ سے وہ دوسرے انبیاء کرام علیم اسلام سے

له شماره اقل ۱ pg و- المدهد العالى للدعوة الاسلامية - رياض :

المن المس عبت ميں اصافه كا در يعبر طرف يہ ہے يہ جوب مودہ مرا اللہ عليه وستم كى ذات مقد سماور آپ كے اخلاص وصفات كے متياز وكمال كى معفق ہو، اور جال و كمال واخلاق وعادات كريم واوصاف وخصائل جيده كوا چى طرح سمجھ ليا جائے .

پہلی بات جوسب سے زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ مشر بعت اسلامی اور فقد اسلامی میں تعمق نظر بیدا کیا جائے۔ اس موصوع پراس نے تفصیل سے اپنی رائے بیش کی۔

و دوسری بات یہ ہے کہ پارٹی رجس سے اس صدر کا تعلق مقل کے اس موصوع مقل کے اس موصوع کے بیر مطالعہ کیا جائے ۔ اس موصوع میر میں اس نے طویل گفتگو کی ۔

ہدبی ہے۔ اس کے بعداس نے کہا۔ ہوسکتاہے کوئی شخص مجھ سے سوال کرے کہ شریعیت اسلامیہ کی آپ کے دِل میں جب اتنی قدرومنزلت آنے والے مصائب وآلام كاصبروسكون سے مقابر كيا جاتا ہے.

سفرعی مجت امرمطلوب ومفروض ہے۔ ایک مسلمان کے دل ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وستم کی مجت اپنی جان ومال ، اہل وعیال اور سار سے انسانوں سے زیادہ ہونی چا ہے اور محبت کر نے والے کی خوا ہشات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے بینیام کے طابع ہوں ۔ ایسی محبت الدع والی کی اتباع کا مل کا تمرہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اظامت بند ہے کو محبت خداد ندی یک بہنچانے کا جا دہ مستقیم ہے ۔ کیون کو آپ کی اتباع کو اس نے دومحبتوں کے درمیان رکھ ہے۔

قُلُ إِنْ كُنْتُ مُ حِبُّونُ وَاللّٰهَ فَ أَيْبَعُونِ يُحُبِبُكُ مُ اللّٰهُ وَيَنْفِرُ لَكُ مُ ذُنُو بَكُ مُ اللّٰهُ وَيَنْفِرُ لَكُ مُ ذُنُو بَكُ مُ وَاللّٰهُ عَفُو كُر تَحِيمُ لِهِ

ترجم بروگوں سے تم کہدو کداگر تم اللہ سے محبّت رکھتے ہوتومیسری اتباع کرواللہ تمہیں مجوب بنانے گا اور تنہارے گناہ بخسٹس وسے گا اور اللہ بڑا بخشنے والارجم کرنے والاہے۔

اورآپ بى كواپىغ جذبات اوراحساسات ، خواشات وخيالات اورا فكاروآ راء كى سلىلى ميں فيصله كن معيار سمجھنا چا جيد - ف كَ وَ وَ رَبّكَ لاَ يُكُونُ وَ مُنكُونَ حَتَّى يُحَلِّمُوكَ وَيُمَا شَجَدَ بَلِينَهُ مُ فَتُ لَّا يَجِدُ وَالْ فِي اَنْفُرُ هِمُ تَكُمُ لَا يَجِدُ وَالْ فِي اَنْفُرُ هِمُ حَرَجًا مِن مَا تَحَيْدُ وَ وَيُسَلِّمُوا السَّرِيمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ترجَبه : به تهارے ربّ کی قسم وہ اکس وقت تک صاحب ایمان مر موں گے جب تک کہ اپنے باہمی اختلا فات میں آپ کوفیصل نہ بنالیں بھرآپ

العمان والع الناع و ١٥ الناع و ١٥ الم

وآله وسلم عن غيري من الدندياء عليه وعليه هالقلاة والتدهم وآله وسلم عن غيري من الدندياء عليه وعليه هالقلاة والتدم يرتاب عنقرسي زيورطبع سے آراسته بوجائے گی وانشاء الله و مناوران كي بعض دلائل كا اختصاركيا آكه شخص تك اسانى سے سنج سكيں اوران كا پڑھنا اور يا در كھنا آسان ہو و

میں نے المعہدالعالی لا۔ عوۃ الاسلامیة مدیز مؤرہ ) کے خری درجات کے طلبہ کے سامنے اس موصوع پر جو تقاریر کی توان کے درمیان رہ کم مجھے احساس ہوا کہ شرح ولبسط کے سامنے ان خصائص کے بیان سے سلمانوں کے دل متا تر ہوتے ہیں ۔ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جذباتی وابستگی ہوتی ہے ۔ اپنی کوتا ہیوں پرخود کو ملامت کرتے ہیں اور آپ کی اتباع واقتدا اور یرحم دین کی مہر بلندی کے لیے اینے عزم و موصلہ کوتوا نائی بہنجاتے ہیں ۔

پرچم دین کی ہر بلندی کے لیے اپنے عزم و حوصلہ کو توانا نئی بہنچا تے ہیں۔

توفیق ربّا نی بھی میں ساتھ شامل رہی جس بیریں اپنے ربّعز وجل کاشکر

اداکر تا ہوں۔ اس اعتراف کے ساتھ ہیں شکراداکر رہا ہوں کہ میرے اس شکر کو بھی دو سرے شکر کی عزورت ہوگی ،کیونکہ بہلی اور دو سری دونوں صورتیں

اندام خداوندی ہیں اور نعمت برجب بھی شکراداکیا جائے وہ بجائے خودایک نعمت ہے کہ اس نے نعمت کے بعدادا عِشکر کی بھی توفیق بختی۔ اسی لیے انسان توفیق خداوندی کے سامنے عاجز و در ماندہ ہے۔ چنا پخر میرے ساتھ ایسابی ہوا

کہ رزیرنے طری کتا ہ محتقر کی طباعت ماہ ربیع الاقول ۲۰۰۸ احربیں ہوئی اور اس کے اکثر نسنے اسی مہینے میں ختم بھی ہو گئے۔ ایک صاحب خیرنے اپنے خرتی اس کے اکثر نسنے اسی مہینے میں ختم بھی ہو گئے۔ ایک صاحب خیرنے اپنے خرتی جانتا ہی ہوا دور ہی اسے جزائے خیرسے نواز سے گیا۔ لیکن الشد تعالی تواسے جانتا ہی ہے اور وہی اسے جزائے خیرسے نواز سے گا۔

اس کتاب کی اتنی مانگ بڑھی کہ کئی اصحاب خیرنے اس کی طباعت

ہے اوراُسے اُمّت مسلمہ کا اصل مہر مایہ سمجھ کر دعوت غورو فکر ہے ہیں تویا علان کیوں نہیں کردیتے کہ اسلام دستور ملک اور سرحتیم قانون ہے ا دراب اسے عملی طور پر بورے ملک میں نافذ کیا جار اسے ؟ بھراس سوال کا جواب دیتے ہوئے اس نے خو دہی کہا! آپسبھی لوگ جانتے ہیں کہ بیمان سلمان اور میودونصاری وغیرہم کی مشتر کر آبادی ہے . بیسار مذابب أسماني بين اورسراك كوابيف صحح اوركامل بوفي كا وعوى مع اس ليے ہم ايسا نہيں كر سكتے الس كے بعدوہ شريعيت اسلاميد كے نفاذكو مسترد کرتے ہوئے اپنی پارٹی کے اصول ومبادی کی بات کرنے لگا۔ یہ سُن کر مجھے اپنی ذمّہ داری کا حسالس ہوا اور اسی شب میں نے ایک کتاب وزیرنظرکتاب کے مقدمہ کی چیٹیت رکھتی ہے اس کے ساتھ اس کی تالیف کا آغاز کیا۔ یہ دونوں کتابی اس کے شکوک وشبہا کا جوا، بین اسلام ہی النّٰد کا دین ہے اور خاتم النبّیین حضرت محدرسول النّرصلی اللّٰہ علیہ وسلم کی بعشت کے بعد اللہ کے نزدیک دوسراکوئی دین قاباق بل نہیں ملا زه ازیں ہمارے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے انبیا عر سابقين عليهم الصلاة والسيم مرتفق وتقدم اورفضيات وبرترى حاصل ہے اوران ففائل وادصاف کےساتھ ساتھ برحقیقت بھی اپنی عالم سلم ہے کہ آپ کے علاوہ کسی دوسرے کی اتباع صحیح نہیں ہے۔ والله اُعُلمُ۔ بہت ساری خصوصیّات ذکر کرنے سے پہلے سے اس کا تعلق جو نکہ اعلى تعليم يا فته طبقه سع بوكياءاس ليهي في بترسجها كربض خصوصيّات و دلائل کا اختصار کر کے ایک ٹی کتاب ترتیب دوں بچنا کنے ہیںنے ایسا بى كيا اوراس كانًا م ركها ، و الخصائص الستى الفرد بها صلى الله عليه

عِبَادكَ الصَّلِحِينُ . رسورهُ تمل : ١٩) ترجمير وراحمي رب ومجهايني اس نعمت كالكراد اكرنے كي توفيق دے جو تو نے مجھ براورمیرے والدین برکیا۔اوراس کی توفق نے کرمیں ایسانیک م كرون و تحجه بندآئے اورا بنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل ركھ . خدائے قدیرسلم امراء وحکام کوتوفق بخنے که وہ اسلام کوعقیدہ وتمراهیت اخلاق وكردارا ورايني زندگى كيسار يضعبون مين مكمل طور براينالين سبس سے سيلے اپنے اوپراسے ٹا فذکریں اس کے بعد دوسروں کواس کی دعوت دیں .اللہ تبارک وتعالى اس بات يرقادر بيكروه سلى نول كوابتلاء وآزمائش سے نكال كرانيس دین کی طف رحقیقی وایسی کی توفیق مرحمت فرمائے . وه برا فیاحل و کریم ہے ۔ ہماری عاجب خارہ دعاہے کر رب کا منات ہمیں اور گذرہے ہو کے ابل ایمان کواینی مففت سے نواز ہے۔ اپنی اور اپنے جبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سی محبّت عطافر مائے اوراسے ہمیں اپنی جان د مال اور اہل وعیال سے زیادہ عسندین بنائے ۔ لوار محدی علیٰ صاحبہ الصّلوٰۃ والسلام کے نیجے

اس کتاب کوائس دن کے لیے ایک نفع بخش کی با بائے جس دن اموال واولاد سے کوئی فائدہ مذہ بہنچ سکے۔ والدین ، اولاد ، احب داد ، مثا سمخ اور ہماری بخشش فرمائے ۔ اور ہم برجس کا بھی کچھ تی ہے اور جواس کتا ہے کی طباعت اور نشروا شاعت کا سبب بننے ، اسس میں کچھ تقد سے اور ان کے علاوہ جتنے بھی اہلِ ایمان اور اسلام زندہ ومرحوم مردوز ن بی ان سب کواپنی رحمت وغضران سے نواز ہے ۔

انه سيع مجيب الدعوات . آمين . آمين . آمين ا

اورارُدو، ترکی ،انگریزی وغیرہ میں اس کے ترجے کی اجازت چاہی ۔

ا چانک میں نے دیکھا کہ ہیر ہے علم واطلاع کے بغیرای صاحب خیر نے
ا چانک میں نے دیکھا کہ ہیر ہے علم واطلاع کے بغیرای صاحب خیر نے
اسے طبع کوا دیا ہے ۔ میرابقین ہے کہ اس خیر پندا ورنیک طینت بندہ خدا نے
مجت ورعنت خیر ہی کی نیت سے ایسا قدم اُٹھایا ہوگا اور اس نے دیکھا ہوگا
کہ لوگ اسے پٹر ھنا اور اس کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں اس لیے اس نے ایسا
کیا۔ لیکن بلا اجازت ایسا کوئی اقدام میری نظر میں ناپسندید ہ ہے ۔ کاش وہ مجھ
سے اجازت این تو میں اسے یہ تصحیح شدہ نسخہ دے دیا ۔ اس کا اصل نسخہ تو معر
میں گم ہوگیا اور اب تک مجھے ند مل سکا ،جس کی وجہ سے مجھے اس پر نظر بڑائی
میں گم ہوگیا اور اب تک مجھے ند مل سکا ،جس کی وجہ سے مجھے اس پر نظر بڑائی

الله تعالیٰ ہرایک کی نیت کا بدلہ دیتا ہے ، وہ جس سے جو کارخیر حابہ ہے اس کی جزاعطا فمر مائے ۔ اوڑ سلمانوں کو علم ٹافع وعمل صاریح کی توفیق سخنے ۔ طبع اقل میں کتاب کا جوموصوع اوراس کے جومشتلات تھے ان میں میں نے کوئی تبدیلی نہیں کے ۔ کوئی تبدیلی نہیں کی ۔ البتہ بعض نصوص کا اصافہ اور قارئین کی سہولت کے بیش نظر ،

بعض الفاظ کی تشریح کردی ہے۔

الله تعالی سے دُ عاہے کہاس کا م کو وہ اپنی بارگاہ میں شروف قبولیت نوازے ۔ مجھے میری نیت کا تواب عطافر مائے میصل عمال کوصا کے بنائے۔ مجھے صداقت گفتار اور اضلاص کردار کی توفیق نے ۔ میرے دین و دُ نیا کی اصلاح فرمائے اور میرے لیے میری اولاد کو نیک بخت وسعاد تمند بنائے۔

دُبِّ اَ وْزِعُسِنِي اَنُ اَشُكُرُ نِعُمَتَكَ الَّسِى اَ نُعَمُتَ عَسَىَّ وَعَلَىٰ وَالِدَ ثَى وَانُ اَعُمَلَ صَسَالِحًا تَرُضَّسُهُ وَاَدُجِسِلُىٰ بِسرَحُ مَيْلِكَ فِي

## فصلاقل

(آب کی ذات مِقدِّسہ کو اللّٰہ کی عطاکر وعظمت فضیلت)

بهلى بجث متعلقه ُ دنبي وى امتياز واختصاص

الله تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محدّ صلی الله علیه و سلم کواس و نیایی ایسی بہت سی خصوصیات عطاکی ہیں جود و سرسے انبیا و کرام علیم الصلاۃ والسّلام کو حاصل نہیں ۔ ان کی تعدٰ دانشی سے زیادہ ہے اور ان سب کا اس مختقر سی کتاب میں جائز ہ نہیں لیا جا سکتا ۔ لیکن انشاء الله د تعالیٰ بعض خصائل وخصوصیا کا اختصار کے ساتھ ذکر کر و ل کا ا

المپ کوالندتعالی نے جس فضیلت واختصاص سے نوازا اس کاجمع واصلہ اسپ ہو کا متحد ہے۔ کیونکہ اللہ نے مرف آپ کو بیخصوصیّت عطا فرما نئ کہ آپ کوجمال والفرادیت عطاکی۔ اس وٹیا میں تشریفِ لا نے سے سپلے آپ کا کہ آپ کو جمال والفرادیت عطاکی۔ اس وٹیا میں تشریفِ لا نے سے سپلے آپ کا

 

آئے جہمارے پاس ہے تواس پرتم صرورایمان لانااوراس کی مدد کرنا۔ فند مایا بی تم لوگوں نے اقرار کیا اوراکس پرمیرا بھاری عہد مان لیا۔ وہ بولے ، بال بیم نے اقرار کیا و نسب مایا بیم سب گواہ رہوا و رتہا ہے ساتھ ہیں بھی گواہوں ہیں سے ہوں۔

طری وابن کشرود بگرمفترین نے بیان کیا ۔علی ابن ابی طالب وابن عبّاس اور قبّادہ وسدی کہتے ہیں ۔ انہیں سے ملبّا جلبّا قول حسن و طاوو سس کا بھی ہے اللّٰدِنْ اللّٰ نے جس نبی کو بھیجا اس سے عہد لیا کہ بہشت مِحدّی کے وقت وہ اگرزندہ رہے تو ان پرایمان لائے اوران کی مدد کرے۔

اسی لیے ہر نبی کو آپ کی ذات، بعثت، زمامز، جائے ہجتراور علامات واوصاف کاعلم ہے، صلی اللّٰدعلیہ وعلیٰ آلم وسلّم۔

اس وقت فاتم النبيين مقاجب المرم البنية آب وركل بيس فقع ، ئيس البنية ابتدائي المورتميس بها آبول، ميس وعائد البراسيم اوربشارت عيلي بوس ، ئيس ابني ماس كا وه خواب بوس جو النبوس في محجم جنت وقت ديمها كمان سے ايك جيكما بوانو رنكلا حب سے شام كے محلات روشن بو گئے يا۔

ابراہنم علیب اسلام کی دُعایہ ہے: --- دَبِّنَا وَالْبَعَثُ وَیْدُ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللّهُ مُلّمُ مُنْ اللّهُ مُنَالِمُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّه

ترجمہ: اے ہمارے ربّ إن كے اندرا بنيں ميں سے ايك

رسُول بھيج -

ک روایت احدوابن حبان و حاکم از صیف عراض بن سارید رضی الله تعالی عند

اس نے ذکر کیا۔ عالم وجود میں آنے کے بعد جمال و رعنائی سے سرفراز فرمایا ور عائل سے سرفراز فرمایا ور عالمت و فضیت کا محور بنایا۔ اس لیے ہم جانتے ہیں اور ہما رائقین ہے کہ آپ ہی کے ساتھ یہانام واکرام خاص ہے۔ دو سرسے انبیاء کرام علیہم الصلاة والسّان ماس ہیں آپ کے تشریک نہیں۔ و فصوصیّات یہ ہیں:

النّد تعالیٰ نے اپنے رسول محمد

الله تعالی نے اپنے رسول محمد انبیاء و مرسلین علیم القبلاۃ والسّلام سے عبدلیا کہ انبیاء و مرسلین علیم القبلاۃ والسّلام سے عبدلیا کہ ان میں سے کسی کے دندگی میں آپ کی بعثت ہو تو آپ برایمان لانا اور آپ کی نفرت اتباع و نہ من اللہ من ا

ان انبیاء و مرسلین کی ساری اُتمتوں سے بھی بیر عبدلیا کہ ان کی زندگی میں آپ کی بعثت ہوتو وہ آپ بیرایمان لائیں اور آپ کی تا میکہ ونصرت اور آپ کی تا میکہ خداوندی کے مخالف ہوں گے .

الله تعالى نے ارشادف مایا: \_\_\_

وَإِذُ اَخَذَا اللّٰهُ مِينْ أَقَ النَّبِينُ لَ مَا ٱتَيْتُكُمُ مِّنُ كِيْبُ وَحِكُمُ قَ ثُمَّةَ جَآءُ كُده رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُدُ لَتُنُومِنُ بَهِ وَلَتَنُسُرُنَ اَ قَالَ ءَ ٱقْدَرُ لَدُمُ عَلَى ذَا لِكُدهُ اِصْدِى قَالُوُ ااَ قُدَدُ نَا السَّالَ اللّٰهِ وَيُنَ الْمُعَلَّمُ وَسِنَ الشَّيِهِ وِيُنَ الْمُعَلَّمُ وَسِنَ الشَّيْهِ وِيُنَ الْمُعَلَّمُ وَسِنَ الشَّيْهِ وِيُنَ الْمُعَلَّمُ وَسِنَ الشَّيْهِ وِيُنَ الْمُعَلَّمُ وَسِنَ الشَّيْهِ وِيُنَ الْمُعَلِّمُ وَاوَ اَ ذَا وَا مَنَا مَعَلَّمُ وَسِنَ الشَّيْهِ وِيُنَ الْمُعَلِّمُ وَاللّٰمُ وَالْمُعَلِّمُ وَالْمُعَلِّمُ وَالْمُعَلِّمُ وَالْمُعَلِّمُ وَالْمُعَلِّمُ وَاللّٰمُ وَالْمُعَلِيْنَ اللّٰمُ وَالْمُعَلِمُ وَاللّٰمُ وَالْمُعَلِمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَالْمُعَلِمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَالْمُعَلِمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الْمُعَلِمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ مِنْ الللّٰمُ اللّٰمُ الْمُعَلِمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّلْمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللْمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللْمُ اللْمُلْمُ الللّٰمُ اللللْمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللللّٰمُ اللّٰمُ الْمُلْمُ اللّٰمُ الللللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللللّٰمُ اللّٰمُ الللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللْمِنْ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ الللّٰمُ اللْمُلْمُ اللْمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللْمُلْمُ اللّٰمُ اللللْمُ الللّٰمُ الللللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُ اللّٰمُ اللللْمُ اللْمُلْمُ اللّٰمُ اللّل

ترجمیر: اورحب الله نے نبیوں سے عہدایا کہ میں تہیں جو کتاب و عکمت دے را ہوں مجرکوئی رسول اس کی تصدیق کرتا ہوا تہا رہے پاس

اله أل عمرات: ١١ ؛

العراف: ١٥٤ ك البقده: ١٨٩ ك الآيه ؛

عیلی علیب إدره م کی بشارت یہ ہے: --و مُبَشِّر أَبِرَسُوْلِ تَاتِی ُوِس نُ بَعُدِی اِسْمُ اَ اَحْدَمَهُ اِللّ ترتم بر : - اورا بنے بعد آنے والے ایک رسول کی خوشخری ویتا ہوں اس کا نام احمد ہے .

اہل کتاب کو آپ اہل کتاب کو اجترت محمدی کاعلم ولقین کے بار سے میں مکمل علم تصاور وہ بیجھی جانتے تھے کہ آپ کی بجثت و ہجت کہاں ہو گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ان کی کتابوں میں مذکورہیں بلکہ آپ کی اُمت کا بھی ان میں ذکر ہے تاکہ انکار کے لیے ان سے پاس کوئی دلسب لیزرہ جائے۔

الله تبارك وتعالى نے ارشا دفسر مایا: \_\_\_ وَكَانُوُ ا مِسنُ تَبُسُلُ يَسُتَفُتِكُونَ عَلَى الْسَدِينَ كَفَرُ وَا فَسَكَمَّا جَانُمُ هُسُدُ مَا عَرَفُوْ اكفَرُوا بِهِ عِنْهِ

ترجمہر: اور سے بہلے دہ کفار کے خلاف اس کے ذرایعہ مدد چاہتے سے تحق توجب وہ ان کے پاس آیا تو نہیں بہمانی ا، انکار کردیا۔

اوريسرمايا ب\_

ٱلَّذِيْنَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ البَّبِيَّ الْاُهِّيَّ اللَّهِ حُس يَجِهُ ونَسَهُ مَكُتُوبٌ عِنْدَ هُسمُ فِي التَّوْرَاةٍ وَ الْوِيجُيسُ لِي يَأْمُسُرُهُ عُهِا لُمُسُرُهُ وَيَنْهِ هُدُعَينِ الْمُنْكَرِويُّ لَهُ لَهُ لَا الطَيْبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهُا الْخَبْمِثَ

ال القف: ١ كم البقده: ١٩ ٠

بشترا مادیث کامیں نے اپنی کتاب" سیدة رسول الله صلی الله علی ما دستم " میں ذکر کر دیا ہے۔

ادم علیہ انسلام آب وگل کے درمیان تھے۔

عرباض بن سارید رضی الله عنه سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا بیس خدا کے نزدیک خاتم النبیین متھا اورآدم اینے آب وگل میں پڑے تھے۔ رواہ احد والیا کم وابن جان وصحاه و فیر ہم ۔

میسرۃ الفجہ رصی الله عنه سے روایت ہے ۔ انہوں نے کہا بیس نے کہا ، یارسول الله اآپ کب بنی ہوئے ؟ اورایک روایت کے الفاظ بیس ،آب پرکب ر نبوت فرض ہوئی ؟ آپ نے ارشا وفرمایا ۔ جب ہم روح اور جم کے درمیان تھے۔ رواہ احمد ، والی کم وصحی ، و فیر ہما ہے الوہر میر ، رصی الله عنه سے روایت ہے ۔ انہوں نے کہا۔ لوگوں الوہر میر ، رصی الله عنه سے روایت ہے ۔ انہوں نے کہا۔ لوگوں الدی والی میں ، آب میں ، آب میں الله والله عنه کے درمیان تھے ۔ رواہ الم میں ہوئی ؟ آپ نے اللہ والی کم وصحی ، و فیر ہما ہے ۔ انہوں نے کہا۔ لوگوں ارشا وفرمایا جب آدم روح اور جم کے درمیان تھے ۔ رواہ المرمذی والی کم وصحی ، یہ

کے مسندا حمد (۲۱ : ۲۱ ) مواد والظمآن رقم (۲۰ و ۲۰۹) والمستدک (۲ : ۱۸ م) فہی نے اس کو میچ کہا ۔ کے مسندا حمد (۵ : ۲۰۱ ) فہی نے اس کو میچ کہا ۔ کے مسندا حمد (۵ : ۲۰۹ – ۲۰۹ ) فہی نے اسے میچ مانا ہے اور سینٹی نے کہا ، رید : ۱۹ مید والعلم ان و دوالد جال ایسی سے سنن ترمذی وکتا بلنا قب باب فی فضل الذی سلی الدیلید و تم رقم (۹ ، ۲ می میدرک (۲ ، و ۲۰) فہی نے لیے میچ کا اس ب

المقيس والسرالة الله عب سے وہ اندھی أن تحمیس ، بہرے كان اور مبدول كھول دے گا۔ رواہ البخارى ليه

سلمان فارسی رضی الله عنه سے والی عموریہ نے جو برایت کی تھی اسس کا ذکر وہ اس طرح کرتے ہیں : \_\_\_\_\_\_\_\_

ا کے میرے اولا کے اپندا اجس پر ہم قائم ہیں اس میں کوئی شخص میرے علم میں ایسا ہنیں جس کے باس جانے کا میں تہیں عکم دوں ۔ لیکن اس بنی کا راما نہ قریب آچکا ہے جو دین ابرا ہیم کے ساتھ سرز مین عصر میں ملبوٹ ہوگا۔ وہ ایسی جگہ ہجت رکر سے گا جو دوسیاہ ہجروں والی زمین کے درمیان ہے در ان کے درمیان کھوریں ہیں ۔ اس بنی کی نہ چھینے والی علامتیں ہیں ۔ وہ ہر سے کھائے گا اور صدقہ ہنیں کھائے گا۔ اس کے دونوں شانوں کے درمیان مہروت کی البر والبراد ہب خد صحیح یہے جاؤ، رواہ احمد والطرانی فی الکیر والبراد ہب خد صحیح یہ

اس سلسلے میں ایل کتاب سے منفول بہت سی ا عادیث ہیں جن میں

ال سواق، وكتاب التفسير، تفسيرسورة الفستح -

 ترجمه : کهومیری نماز میری عبادت اور میراجینا و مرنا بیسب اس الله کا سے جوسار سے جہان کا پروردگار ہے۔ اس کا کوئی شر کیب نہیں ۔ اس کا مجھے حکم دیا گیا اور میک سب سے پہلامسلمان ہوں ۔

ارشاد ہاری تعالی ہے: \_\_\_\_

قُسُلُ اِنْ اُصُرُتُ اَنُ اَعَبُدُ اللّٰهَ خُنُلِصَالَهُ اللَّهِ يُنَ وَاُمِـوْتُ لِاَن اَحُوْنَ اَوْلَ الْمُسُلِمِينَ لِلْهِ

ترجمه : - بهو مجه علم دیاگیا ہے کہ اللّٰدی فالص عبادت کروں اور مجھے عکم دیاگیا ہے کہ اللّٰدی فالص عبادت کروں اور مجھے عکم دیاگیا ہے کہ سب سے بیلے اسلام لاؤں ۔

والسّلام کاسل لمختم فرما دیا۔اسی طرح آپ کے دینِ اسلام کے ذریعہ گذشتہ اسمانی دینوں کومنسوخ کردیا۔اس لیے جس طرح آپ کے دین کے بعد

كوئى دين بنين اسى طرح آپ كے بعد كوئى بنى بنين -

الله تعالى ارشاد فسيرا تاسيد : \_\_\_\_

مَاكَانَ هُكَمَّدُ أَبَااحَدِ مِنْ يَجَالِكُمْ وَلَاكِنَ تَسُوُلُ اللهِ وخَاتَ مَالتَبِينَ فِي

ترجمہ :۔ محدتم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول اورسب سے آخری بنی ہیں ۔

ابوسرمره رصى النّدعمن سے روايت بے ، رسول الله على الله عليه وسلّم

ك الزمر ١١١-١١ ك الاحزاب ١٠٠٠ ؛

عبدالله بن شقیق نے ایک شخص سے روایت کی اس نے کہا بئیں نے کہا بئی ایک کہا یا رسول اللہ ایک بنی بنائے گئے ہا ہے نے ارشا و فرمایا جب اوم روح اورجم کے درمیان تھے، روا واحمد باسنا دِصِیحے یا م

اوربہت سی دو ہمری ا مادیث ہیں جود و سر طرق سے بھی مردی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ و اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ وہ سب سے

ملے اسلام لانے والے ہیں -

ارشاد باری تعالی ہے :

قَلُ اَغْيَارُ اللهِ اَتَّخِهُ وَلِيَّا فَاطِرِ التَّمْوَاتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَيُطُعِهُ وَلَا يُعْفِهُ وَلَا يَكُونَ اَوَّلَ مَسنُ اَسُلَمَ وَلَا تَكُونَنَ وَلَا يُطْعَهُ وَلَا تَكُونَنَ وَلَا يُطْعَهُ وَلَا تَكُونَنَ وَلَا يُطْعَهُ وَلَا تَكُونَنَ وَلَا مَسنُ اَسُلَمَ وَلَا تَكُونَنَ تَكُونَنَ وَلَا يَعْمُ وَلَا تَكُونَنَ تَلُونَنَ وَلَا يَعْمُ وَلَا تَكُونَنَ وَلَا مَسنَ المُثَرُحِينَ يَلِهُ

ترجمبہ ، تم کہوکیا بین اس اللہ کے سواکسی دوسرے کو والی بناؤں جو زمین واسمان کا خالق ہے ۔ جو کھلا آ ہے اور خود نہیں کھا آ ۔ کہو مجھے مکم ویا گیا ہے کیسب سے پہلے اسلام لاؤں اور ہر گرد مشرکوں میں سے نہونا۔

ارشادِ باری تعالی ہے :

قُسُلُ إِنَّ صَسَلَةَ فِيْ وَنُسُكِئْ وَهَيْكَائَ وَحَهَا لِيُ بِلَّهِ دَبِّ العَسْلِمَيْنَ وَشَيرِيُكَ لَهُ وَمِدْالِكَ أُصِرُتُ وَانَا ٱوْلُ المُسُلِمِينُنَ تِلْهِ

الممندا حدرم ، ۲۹ و ۵ ، ۲۰۹ ) بیتی نے مجع الزوائد (۸ ، ۲۲۳) میں کہا ، رجاله رجال الصحیح و مدیث میں ایک شخص سے مرادایک صحابی سول علیالسلام ، والا تضح الجهال ت بالصحابی کے ماہ وصور وف کے الانعام ، ۱۹ کے الانعام ، ۱۹۳ الله الله عام ، ۱۹۳ ؛

پندیدہ دین کے لیے آپ کا انتخاب کیاجس کے علاوہ کوئی دوممرادین اس کی بارگاہ میں مجول نہیں جس پررہ کراس ڈنیاسے پردہ کرنے کی انبیاء کرام نے تمنا کی اورجب کی دعوت دی۔ اعزاز وافتخار کا مقام یہ ہے کہ محست رسول النّد صلى اللّه عليه وللم خيرالانبياء والمرسلين بيريه اس راللّه ) نع اينے دين كا نبی آپ سی کومنتی بیا اور آپ کے مانے والوں کو المسلین کا نام دیا۔ اكس في ارشادف مايا . إنَّ المدِّينَ عِنْدُ اللهِ الْوِسْدَةُ مُهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله ترجم : بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ ارشا وسمايا؛ وَصَنْ يَبْتَغ غُيُرَالُوسُ لاَم وِيننا فَلَنُ يَقْبُ ل مِثُهُ وَهُوَ فِي الْهُ خِرَةِ مِنَ الْخُلْسِرِيْنَ عِنْ ترجمير و اورج شخص اسلام كے علاوه كوئى دوسرادين جا ہے گاتواس كا دین قبول شیں کیا جائے گا اور وہ آخت میں گھائے ہیں رہے گا۔ ارشاد سرمايا ؛ وَجَاهِم أُوا في اللهِ حَتَّى جِهَا دِمْ هُوَا جُتَبُكُمْ وَمَا جَعَلَ كَلِيْكُمُ فِي الدِّينِ مِنْ حَدَجٍ مِلَّةَ ٱبِينِكُمُ اِنْبَاهِيمَ ، هُسُدَ سَتَمَاكُمُ المُسُلِمِينُ مِسنَ قَبُلُ وَفِي هَلْ ذَالِيكُوْنَ الرَّسُولُ شَيِهِيْ ١ عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوا شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ فَاقِيمُوا الصَّلاة عِي

ترجیم : الله کی راه میں خوب کوشش کرو، اس نے تہاراانتاب کی اور تم بردین میں کوئی تنگی ہنیں کی۔ اپنے باپ ابلاہیم کی لمت پر رہو۔ اس نے متبارا نام مسلمان رکھا ہے۔ بہلے بھی اور اس کتاب میں بھی تاکہ رسول تم برگواہ موں اور تم اور لوگوں کے گواہ رہو، تو نماز پڑھتے رہو۔

له العران ، ١٩ ته العران ، ٨٥ ته الح : ٨٠ :

نے نسر مایا ،میرے اور مجھ سے پہلے کے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص ایک مزّین و مرقبع مکان بنائے مگر کسی گوشہ میں ایک اینٹ چوڑ وے لوگ اس مکان کو گھوم بھر کر دیکھیں اور کہیں کہ یہ این سے کیوں ھیوٹر وی ؟ ارشاد شرمایا میں وہی اینط ہوں اور خاتم النبیین ہوں متفق علیہ کے جابررصنی اللُّدعند سے روابیت ہے ، بنی کریم صلی اللّٰدعلیہ وسلّم نے فرایا، میری اورانبیار کی مثال ایس ہے جیے کوئی شخص ایک مکان بنائے . . . . . الحديث اوراسي ميں ہے۔ ميں اینط کی جگہ ہوں ميں نے آگر انبياء کا سلساختم كرديا عليهمات لام ورواه مسلم ي قیامت کے روزا بل محشر کی بارگا و انبیاء میں حاصری کے واقعہ سے متعلق ابوہر رہ رصنی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث میں ہے ۔ آپ نے رشا فسندمایا، میں قیامت کے روزانسانوں کا سردار ہوں . . . . . الحدیث -اوراسی میں ہے لوگ میسے ریاس آکر کہیں گے یا محمد ا آپ رسول لنداور خاتم الانبیام ہیں اور آپ کے سبب اگلے تھھلے گنا ہی منفرت فرمائی کئی میتفق علیہ سے 

له صحیح البخاری برکتاب المناقب ، باب خاتم البتین صلی الدعلیدولم ، وصحیح سلم برکتاب الفضائل الب ذکر کونه صلی الله علیه وسی می الب فضائل الب فکر کونه صلی الله علیه وقلم خاتم البتهین ، رقم ۱۲۳ و سیم صحیح البخاری برکتاب العضائل ، باب ذکر کونه صلی الله علیه وقتم خاتم البتهین ، رقم ۱۲۳ و سیم البته صحیح البخاری برکتاب التفییر بتفییر ورده الاسراء ، باب ورید من حلیا مع فوج ، وضیح مسلم ، مسلم البته منزلة - رقم (۱۳۲۷) ،

الله تبارك وتعالى في ارشاد فن ما كان إبداهِ مُعَافَد يَّا وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَ يَّا وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَ يَّا وَلَا اللهُ عَالَى عَنِي مُنَا مُسلِماً وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مُسلِماً وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَ

ترجب ، - ابراسم مذیهودی تقدید نصرانی ایکن وه سیدهی اه والے صاحب اسلام تھے -

اورفرواياً ، - إِنَّ آوُ لَحَ النَّاسِ بِالْدَاهِيَّ هَ لَلَّذِيْنَ التَّبَعُوْهُ وَهَا ذَالنَّرِيُّ وَالَّذِيْنَ الْمَنْكُواتِّ

ترجی ، ابراسم سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جوان کے مبتع ہیں اور یہ نبی اور وہ لوگ جوا یمان لائے۔

جوا براہیم ساید السلام سے زیادہ قربیب ہوگا وہ ان کی ذریت کے سولوں سے جی دوسر سے لوگوں سے زیادہ قربیب ہوگا .

ابراہیملیات الام کے بور موسی وعیلی علیہ السّلام اولوالعندم نبی ہالور انبیاء بنی اسرائیل میں سب سے متہور ہیں ، اسی لیے نبی کریم صلی اللّہ علیہ وسلّم نے واضح فرما دیا کہ آپ دو نوں سے ان کے متبعین سے زیادہ قریب ہیں اور وہ دونوں بارگاہ خداوندی میں سیو دو نصار کی کے دعو کی سے اظہارِ براً ت کرتے ہیں۔ بارگاہ خداوندی میں سیو دو نصار کی کے دعو کی سے اظہارِ براً ت کرتے ہیں۔ ابو سریرہ رمنی اللّہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہارسُول اللّٰہ صلّی اللّہ علیہ وسلّم نے ارشا دفر مایا ، میں عیلی ابن مریم سے ونیا واخرت میں زیادہ قریب ہوں متمنی علیہ۔ واللّفظ البنیاری یہے۔

ك أل عمران : ٧٤ كم آل عمران : ٨٨ ك صحح البخادي وكتاب احادة الانبياء ربقيط يتيم عمران المعادية

مبتبعین کا نام الله تعالی نے" المسلمین" رکھ اور آپ بنی اسلام ہیں صلی الله علیہ وسلم ۔ الله حسال میں میں الله علیہ وسلم ۔ الله حسال میں الله دکھا تا ہے ۔ اور سے الله علیہ وسلم ۔ الله علیہ وسل ہے .

ترجمبر و حِس کوالٹد ہلایت دینا چا ہتا ہے اسس کاسینا سلام کے لیے کھول دیتا ہے۔

ترجب، وتوجس كاكسينداللديف اسلام كے ليے كھول ديا وہ اينے ربّ كى روشنى ميں ہے۔

نوط : - أمت محديد كيعض فضائل ممراس ملاحظ فرائس.

بلکہ یہ بنی کریم صلی التّدعلیہ وسلّم اور ان کے متبع المِل ایمان الراہیم علیہ السّلام سے سب سے زیادہ قربیب ہیں کیونکہ یہ اور وہ سبھی ایک ہی جادہ حق اور را م متقر پر ہیں

اوريبودو نصاري نے تبديل و تحرلف اوركفز كياہے اس ليے ابراهيم

ك الانعام : ١٦١ ك الزمر : ٢٢ ؛

نبی محرصلی الله علیه وسلم کو انبیاء سابقین کی اُتمتوں سے زیاد ہ آپ کوان سے وقتی میں اللہ ان کی جانوں سے جھی قربت عظا فرمائی اسی طرح آپ کوخود اہلِ ایمان بلکہ ان کی جانوں سے جھی زیادہ قربیب بنایا ۔

اس نے آپ کی ازواج مطرات کواتہات المؤمنین بنایا۔ اور آپ کے بعد کسی وور سے شخص سے ان کا نکاح حرام مت اِر دیا کیؤکروہ دُنیا وَآخت ر دونوں جگہ آپ کی بیویاں ہیں۔

اللهُ تَعَالَىٰ نِهَ ارْشَادِتَ دِمايا ، النَّبِيُّ اَوُ لِي جِالُمُوُّ مِنِينَ مِسنُ اَ نُفُسِّ لِهِ هُ وَاَذُوَاجُهُ أَمَّ هَا تَهُ هُ لِلْهِ

ترجید : بنی المرایان کی جانوں سے زیاد ، قیب ہیں اوران کی ہویاں مؤمنین کی مائیں ہیں - بیویاں مؤمنین کی مائیں ہیں -

يَجْرِ بِمِايا ؛ وَمَاكَانَ لَكُمُ اَنْ تَوُّدُهُ وَالسُّولَ اللَّهِ وَلاَ آَنُ تَسْلَحُوْا اَنْ وَاجَه مِنْ بَعُدِ إِلَى اللَّهِ وَالسَّولَ اللَّهِ وَلاَ آَنُ عِنْدَ اللهِ عَظِيمًا يَكُ

ترجب ، تہمیں جائز ہنیں کہ اللہ کے رسول کو اقبیت دو، اور مذیر جائز ہے کہ ان کی ہیویوں سے کبھی بھی نکاح کرو، یہ اللہ کے نز دیک بڑی بات ہے۔ ابوہر ررو رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث میں ہے ۔ آپ نے ارشاد فند مایا ، کی مسلمانوں سے ان کی جانوں سے زیادہ قصید ہوں سے متفق علیہ ۔

له الاحذاب: ١٠ له الاحذاب: ٥٠٠

سل صحح البخارى بكتاب الكفالة باب الدين ، و رواه فى غيره و وصحح ملم بكتاب الفضالة باب الدين ، و رواه فى غيره و وصحح ملم بكتاب الفضارين و رواه فى عيره و المارين و الفضارين و المارين و الم

ابن عباس رضی الد عنها سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بشریف لائے۔ ولم انہوں نے بہودیوں کویوم عاشوراً کاروزہ رکھتے ہوئے پایا جس کے بار سے بیں ان سے سوال کیا توانہوں نے جواب دیا۔ اسی دن اللہ نے موسیٰ اور بنی کے لئے کوفرعون پر غالب فرایا۔ اس لیے ہم اس کی تعظیم کے طور پرائس دن روزہ رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وہم نے ارشا وفروایا ، ہم موسیٰ سے تم سے زیادہ قریب ہیں۔ وفی دوایت نے ن احتی واولی بہوسیٰ منہ ہے۔ وفی روایت انااولی ہموسیٰ منہ ہے۔ احتی واولی بہوسیٰ منہ ہے۔ اسماکیوں نہ ہو۔ ان بہو دو نصاری نے توریت وانجیل ہیں تحریف منہ ہے۔ مصنوت موسیٰ علیما است مام کی طرف ایسی باتیں منسوب کیں جانہوں نے بنیں کہیں ۔ اُن کے اُن اوامروا حکام کی منا لفت کی جن میں حضرت محیول اللہ علیہ وقتم ہرا یمان لانے اور آپ کی اتباع ونصرت کرنے کی تاکید ہے۔ علیہ وقتم ہرا یمان لانے اور آپ کی اتباع ونصرت کرنے کی تاکید ہے۔

ربقيه حاشيص في سابق باب الأكوفى الكتاب مويم اذانتبذت من اهلها " صح مسلم: كتاب الفضائل ، باب فضائل عيسى ابن مريم عليدالت لام درقم (١٣١١)

رعات يه صغير موجوده) له صحح البخارى برتاب مناقب الانصار ، باب ايتان اليهود النبى صلى الله عاشوار وم المدين وصحح البخارى برتاب مناقب الانصار ، باب صوم يوم عاشوار وقم المدين وصحح البخارى ، كتاب الشف يد ، تنفير سوره يونسس ، باب وجاوز فا ببخر اسمائيل البحد " وجاوز فا ببخر اسمائيل البحد "

ارشادباری تعالی ہے: \_\_\_\_

لَقَكُ مَنَ اللهُ عَلَى الْمُؤُمِنِينَ إِذْ بَعُتَ فِيهِ هُ وَيُولِهِ هُ وَيُكَالِهُ هُ هُ وَيُولِهِ هُ وَيُولِهِ هُ وَيُولِهِ هُ وَيُولِيهِ هُ وَيُولِيهِ هُ وَيُولِيهِ هُ وَيُولِيهِ هُ وَيُولِيهِ هُ وَيُولِيهُ هُ هُ الْمِلْ اللهُ ال

ارشاد باری تعالی ہے :

هُوَالَّ نُوى بَعَثَ فِي الْهُ مِّتِّنَ يَسُوُلاً مِّنُهُ وَيَنْكُوعَلَيْهِ وَ ايت ويُزكِينُهِ هُ وَيُعَلِّمُ هُ هُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ وَانِ كَانُوُا مِن قَبُلُ لَفِي صَالِي مِّبُ يُنِ يِهِ

ترجمہد بالس نے ناخواندہ لوگوں میں انہیں میں سے ایک رسول میں انہیں میں سے ایک رسول میں انہیں میں انہیں باک کرتا ہے اور انہیں کتاب وہ لوگ کھلی اور انہیں کتاب وہ لوگ کھلی میں متھے۔ گریب اس سے پہلے وہ لوگ کھلی کی سے انہیں ہیں متھے۔

ارتثادِ بارى تعالى ہے: \_\_\_\_ يَمُنُّوُنَ عَلَيْكَ اَنُ اَسُلَمُوا قُلُ لَ اَقَ تَمُنَّوُا عَلَيْكَ اِسْكَ مَكُ هُ بَلِ اللهُ يَدِمُنَّ عَلَيْكُ هُ اَنْ هَدَ اَكُمُ لِلُورِيَهَا إِن

العمان: ١٩٣٠ ك الجمعة: ٢ ؛

ا نہیں سے بخاری ومسلم کی ایک روایت ہے۔ واللفظ لبخاری ۔ آپنے ارشا وسنسرمایا ، میں دُنیا وَآخت میں ہرمومن سے زیادہ قربیب ہوں ، اگرچا ہو تو پر پڑھو، اَلنَّبِتُّ اَوُلِی بِالْمُوْرُمِنِیْنَ مِسنُ اَنفُنْ اِلْمُو اِسْ

جابررضی الله عنه سے مروی ملم کی مدیث ہے۔ انہوں نے کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسی اللہ عنہ سے اس کی جان سے اللہ علیہ وسی میں ہر مومن سے اس کی جان سے ریادہ تربیب ہوں ہے۔ ریادہ تربیب ہوں ہے۔

اہلِ ایمان کے ساتھ آپ کی محبّت وشفقت اور رحمت و رافت کے باسے میں ارشا و خدا و ندی ہے ؛ \_\_\_

لَقَّهُ جَاءَ كُمُ دَسُولٌ مِّنْ انْفُرِكُ مُ عَنِيْ كَانْفُركُ مُ عَنِيْ كَانَكُ مُ عَلَيْهِ مَا عَنِيْ كَانْفُ مِنْ الْمُنْفُونِ الْمُنْفُونِينَ وَمُنْ تَحِيدُ مَنْ عَلَيْكُ مُ إِلْمُنْفُونِينَ وَمُنْ تَحِيدُ مَنْ عَلَيْكُ مُ إِلْمُنْفُونِينَ وَمُنْ وَمُنْ تَحِيدُ مَنْ عَلَيْكُ مُ إِلَّهُ مُنْ إِلَيْنَ وَمُنْ فَيْكُ مِنْ إِلَيْنَ وَمُنْ فَيْكُمُ مِنْ إِلَيْنَا وَمُنْ اللّهُ عَلَيْكُمُ مِنْ إِلَيْنَ وَمُنْ فَيْكُمُ مِنْ إِلَيْنَ وَمُونِينًا وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْنَاكُمُ مُنْ أَنْ أُونُ وَاللّهُ وَلّا لِللّهُ وَاللّهُ وَلَّا لِللّهُ وَاللّهُ وَ

ترجمہ : تہیں میں سے تہارے پاس ایک رسول آگیا جس برتہاری تکلیف بہت شاق ہے جو متہاری جلائی کاخوا الل سے ایل دیمان کے ساتھ بڑا ہی شفیق و مہر بان ہے ۔

بنی کریم صلی التُدعلیہ و تم کی ذات مِقد سم اور آپ کے ذریعہ دی جانے الی ہرات پراللّہ تعالیٰ نے اپنے مومن بند س ایجان جتایا ہے۔ اور کسی دو سے بنی کانم لے کراس نے ایسا نہیں کیا۔

ا مصح البخارى بكتاب الاستقراض باب الصلاة على من ترك وُنيا. وصح مسلم بالما المناب من ترك وُنيا. وصح مسلم بالمتاب من ترك مالا فلورشته وقم (١٥) تله الاحزاب بالم

ع كتاب الجمعه : باب تخفيف الصّلوة والخطبه ، رقم (١٣٨) توبم : ١٢٨ ؛

امام الانبياء سيداكلق، اورخير الانبياء والمرسلين بنايا-يداس كافضل ب

واثله بن اسقع رصی الله عنه سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا ہیں نے رسول الله کو فرماتے ہوئے سا۔ الله نے اولا دِاسم فیل سے کنا مذ ، کنامہ سے قریض ، قریش سے بنی ہاشم ، اور بنی ہاشم سے میرانتخاب فرمایا کے بطریق واٹلہ رضی اللہ عنہ ترمذی نے ان الفاظ میں یہ مدیث روایت کی اور اسے صحیح کہا۔ اللہ نے اولا دِا براہیم سے اسمیں کوا ورا ولا دِاسم میں اور اسے شرمایا . بھرآ گے جبی حدیث بیان کی ب

مطلب بن ابی و داع رصی الدعندی حدیث میں ہے۔ بنی کریم صلی الدعلیہ وسلم نے ارشا در سرمای میں محر بن عبداللہ بن عبدالمطلب ہوں ۔ اللہ نے مختوق کو پیدا کیا اور اس کی سب سے ابھی جاعت میں مجھے رکھا بھراس میں دوگرہ بنا نے اور البھے گروہ میں مجھے رکھا ۔ بھراسے قبائل میں تعیم کیا اور سب سے ابھے قبائدان اور ابھے قبائد میں مجھے رکھا ۔ بھر خاندان اور ابھے قبائد میں مجھے رکھا ۔ رواہ الترمذی وحسنه ورادی سے والدی سے والدی مند و ماندان اور عندان الباس بن عبد المطلب وحسنه ایضاً بھے

له رواه ملم والترمذي تاصيح ملم برتما بالفضائل، باب فضل نسب البني على تدعيد وقم را) و سنن الترمذي كما بالمناقب، باب فضل ابني صلى التدعيد وقم ر ١٩٠٥ - ٣١٠ - ٣٠٠ تا سنن الترندي كما ب المناقب، باب فضل البني صلى التُرعيد وقم - رقم ر ١٩٠٥ تا ديمنا رقم ( ٣٩٠٠) اِنْ كُنْتُوْصَادِقِينَ لِهُ

ترجمهم ، وهتم براپنے اسلام لانے کا حیان جتاتے ہیں ۔ ان سے کہوکہ اپنے اسلام کا مجھ براحیان مزجنا و بلکہ اللّٰہ کاتم پراحیان ہے کہ اسس

نے تہیں ایمان کی اہ دی ۔ اگر تم سیحے ہو .

معا دیرصی الدعنہ سے روایت ہے۔ رسول الدصلی الدعلیہ ولم ایسی جگرت ریف ہے گئے جہال کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے آپ نے ان سے پُوچھا کہ بیہاں کیوں بیٹھے ہو ؟ انہوں نے کہا، ہم بیہاں بیٹھ کراللہ کی یاد کر رہے ہیں اوراس کی جمد کرد ہے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنے دین کی ہدا دی اور آپ کے ذریعہ ہم براصان سے مایا۔ ... الحدیث ۔

اس کے آحف میں ہے ۔ اللہ عند وجل ملائکہ سے تہارے اللہ عندوجل ملائکہ سے تہارے اللہ عندوجل ملائکہ سے تہارے ا

الله تعالى في المخلق وكتراولاد آدم الله تعالى في الله على ترين

مقام ومرتبہ کے لیے بیند فرمایا ورسارے انسانوں میں آپ کا انتخاب فرمایا تناب فرمایا تناب کے انتخاب کو فرمایا تناکہ اس کے منتخب اور مجدوب ہوں اس نے اپنے دین اسلام کے لیے آپ کو بنی اور مخلوق کارسول منتخب منسرمایا اور

له الحجب إت : ١٤ ت صحيم الم براب الذكر والدّعا : باب فضل الاجماع على الله و القرآن وعلى الدّر و و من الدّائد و من الدّائد و من الدّائد و الله و الله

86260 B.

ابوسید رعندالتریذی وصحی اورابوبریده رعندمسلم وغیره سے روایت
ہے آپ نے ارشا و سرمایا ۔ میں اولا و آدم کا سرار بول اورکو کی فخر نہیں ب ابو بحرصدیق رصی الله عند سے روایت ہے ، انہوں نے کہا بنی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشا و سرمایا ۔ اسے رتب اتو نے محجے اولا و آدم کا سردار پیلا کیا اور کوئی فخر نہیں ، رواہ احمد والوبولی والبرار و رجالہ ثقات ۔ کا سردار پیلا کیا اورکوئی فخر نہیں ، رواہ احمد والوبولی والبرار و رجالہ ثقات ۔ ابو سرمیره و صنی الله عند سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول الله صلی الله علیہ و کم نے ارشا و سردایا ، میں قیامت کے دن لوگوں کا سردار سول ، متفق علیہ سے

آپ اولا دِآدم کے مردار ، لوگول کے مردار اورساری مخلوق میں منتخب ہیں۔ اقلین وآحن رین آپ کی تعرلف کرتے ہیں ، قیامت کے روز آدم اور ان کے علاوہ ہی آپ کے پرچم کے نیچے ہول گے . اور کوئی فخت رنہیں ۔ صلی الدعلیہ وستم ۔

له صحیم ملم برکتاب الفضائل: باب تفضیل نبسین صلح الله علی متم رس) و سنو التومیذی برکتاب التفسیل باب وصن سنورة بنی اسرائیل رقم در ۱۳۱۸) و کتاب المناقب باب فضل لنبی صلح الله علی می متم رقم (۱۳۷۵) و سنور ایس داوک کتاب السنة باب التغییر بین الانبیام علی حالت الام، رقم (۱۳۷۰)

ع منداحد: (۱: ٤-٥) وعجع الزوائد : (١٠ : ١٧٤ - ٢٧٥)

سله صحح البخارى ، كمّا ب احاديث الأنبياء : باب ، وُلقد السلنا نوحاً الحلق ومه " وصحح ملم ، كمّاب الايمان ، باب او فراهل الجنة منزلة ، رقم ( ٣٣٨ ، ٣٣٧)

الله تعالی نے اپنے نبی محمصلی الله علیہ وقم الله علیہ وقم الله عت واطاعت الله عت کواپنی اطاعت ، آپ ک

بعت کواپنی بعت قرار دیا ہے۔ اور آپ کی اتباع کو اپنی محبّ کا مبب بنایا ہے ، یہ فخرو نثرف کسی نبی کونہیں ملا .

التُّدِيَّادِكُ وَتَعَالَىٰ ارْشَادِفْ رِمَانَا ہِے: ---مَنُ تُيْطِعِ الرَّسُولَ فَقَدُهُ اَطَاعَ اللَّهَ وَمَنُ تَوَ لَحَّ فِهَمَا اَرْسَلُنْكَ عَلَيْهِ خُرِفِيُظاً بِلَهِ

ترجمہ بی حب نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللّٰد کی اطاعت کی اور جس نے روگردانی کی توہم نے تہیں اس کا بجانے والابنا کر بہیں ہیجا۔ اور خسر مایا بات الّٰ فیون اللّٰه کی تو کو فک اِنّہ مایٹا بیعُون اللّٰه کے داللّٰہ فِنُونَ اللّٰه کے داللّٰہ فنون آئے کے اللّٰہ کا مناب کا کھنے کہ اللّٰہ فائلہ ف

ترجمہ : جولوگ تم سے بیت کرد ہے ہیں وہ درحقیقت النّدسے بیت کر رہے ہیں وہ درحقیقت النّدسے بیت کر ہے ہیں وہ درحقیقت النّدسے بیت کی جہری جہری کی اورجوالنّدسے کئے گئے عہدکو لیورا کر ہے تو وہ جلد ہی اسے بڑا اجسد وے گا۔

ترجمه : - كهوكداللداوراس كورسول كى اطاعت كرو ، يجراكروه

ك الناء : ١٠ ك العنتى : ١٠ كالمحلان : ٢٠ ؛

وه روگروانی کرین توالند کافرون کویسند نبین کرتا .

الله تعالى نے اپنے اوپرايان لانے كواپنے اللہ عظمت رسالت اللہ عليہ وسلم پرايان لانے كے اللہ

جوڑر کھاہے۔ اسی لیے جوشخص اللہ میا بیان لانے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ علیہ وسلم میں اللہ علیہ وسلم میں اس کا ایمان صحیح نہیں کسی دوسے بنی کے لیے اللہ فیصلہ اس کا ذکر نہیں کیا ہے .

الله تبارك وتعالى في ارشاد ف مايا ؛ \_\_\_\_ يَايِّهُ اللَّذِي مَن المَنْ وُلِامِنُو ابِاللَّهِ وَدَسُولِهِ اللَّهِ

تُرْجُب : اے وہ لوگوجوا یکان لائے النداور اس کے رسول مج بورا ایک ن لاؤ۔

مُ اورف مايا ، المِنْ وَا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَا نُفِقُوا مِسَمَّا جَعَلَكُ مُ مُسْتَغَلِّمُ فِي وَا نُفِقُوا مِسَمَّا جَعَلَكُ مُ مُسْتَغَلِّمُ فِي فَي مِنْ وَيَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَا نُفِقُوا مِسَمَّا جَعَلَكُ مُ

ترجم، الداوراس كےرسول پرايمان لاؤاورجس كاتمبين نائب بنايا اس بيس سے حضر تحكرو -

جايا الله وركب مايا : مِإِنَّهَا الْمُوْرُونُ وَالَّذِينُ الْمَنْوُ امِاللَّهِ وَدَسُولِهِ اورصب مايا : مِإِنَّهَا الْمُوْرُونَ اللهِ الْسُعَّلَ مُه يَدُتَا ابْحُوا بِلِهِ

ترجمہ ، پورے صاحب ایمان وہ لوگ ہیں جوالداوراس کے رول برایمان لائے بیسے کوئی ٹنگ ہیں کیا ۔ اورف رمایا ، فا مِنْوُا بِاللّٰهِ وَدَسُولِهِ اللّٰهِ عَالَٰهُ مِّسِیّ

الناء؛ ١٣٩ كم الحديد؛ ٤ كم الجائد؛ ١٥ ؛

اعراض كرين توالتد كافرون كونهين بسندكرتا .

اور شدمایا : تُ لُ اَطِیُتُوْ االلهٔ وَالدَّسُوْل لَعَلَکُ هُوُّت مُوُن الله وَالدَّسُوْل لَعَلَکُ هُوُّت مُوُن الله وَراس کے رسول کی اطاعت کرواس المیدیر کہتم میردم کیا جائے۔

أُورِثُ مِاياً ، وَمَنُ يَعْضِ الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّحُدُودَهُ يُدُخِلُهُ

نَازُاخَالِدُ افِيهُا يِسْ

ترجمه بید اور جوشف الله اوراس کے رسول کی ناف رمانی کرے اوراس کے ضابطوں سے تجب وزکر سے اسے ہم جہتم میں دا خل کریں گے جس میں وہ ہمرین میں سے گا م

اورفروايا . قُل إِنْ كَنْتُ مُتِجِبُونَ اللَّهَ فَا تَبِعُونِي يَجْبِبُكُ مُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ

وَيَنْفِرُلَكُ هُذُ نُوُ لِكُ مَ وَاللَّهُ عَنْفُوْ تَحِيمُ عِلْهِ

ترجمبر: تمن ماؤ، اگرالتد سے تہیں محبت ہے تومیری اتباع کرو التُدہمیں محبوب بنالے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ التُدہم معفت اور رحمت والدہے۔

جب یہ آیت نازل ہوئی توبعض کا منسروں نے کہا جمدعا ہے ہیں کہ جس سے ہیں کہ جس سے میں کا منسر صدح نایا اسی طرح ہم بھی انہیں بنالیں۔ اس کے بعد اللّٰہ نے وہ آیت نازل فرمائی جس کے بعد ہے۔ قُسُ لُ اَطِیدُ عُوْ اللّٰهُ وَالدَّسُولَ فَانُ تَوَلُّو فَانَ اللّٰهُ يُجِبُ الكَافِرِيْنَ وَ اللّٰهَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ ا

ك آل عمدان : ١٣٠ ك الشاء : ١١٠ ك آل عمدان : ١١١ ك آل عمدان : ٢١ خ

يآيات بي: \_\_\_\_

الله تعالى ارشادف ماتا ہے:

لَقَدُ جَآءَكُ مُ رَسُولٌ مِّنْ الْفُسِكُمُ عَزِيُزُ عَلِيْ وِمَا عَضِمُّمُ حَدِيْصٌ عَلَيُكُ مُرِبِالْمُؤُمِّنِينِ دَوُّفٌ تَحِيمٌ اللهِ

ترجی ، بارے پاس ایسارسول آیا جوتہیں سے ہے تہاری اللہ ایسان سے المی ایسان کا وہ خوالاں ہے۔ المی ایمان کے لیے بڑا ہی شفیق و مہر بان ہے۔

ترجمہہ ؛ ۔ انہیں میں سے وہ لوگ ہیں جونبی کوا ڈیت پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ کان لگا کر سنتے ہیں۔ کہو کہ وہ ایسی ہم بتی سنتے ہیں جو تمہا سے خیر کی ہیں کہ اللہ پرایمان لاتے ہیں اور اہلِ ایمان کی ہاتوں پر لقین رکھتے ہیں اور تم میں سے جوا ظہارِ ایمان کریں ان پر مہدبانی کرتے ہیں اور جو لوگ اللہ کے رسول کو ایزا ذیتے ہیں ان کے لیے وروناک عذا ب ہے۔

اُمّت مِسلّم کے ساتھ رحمت فداوندی کا اظہاراس سے بھی ہوتا ہے کہ اس نے اپنے بنی محرصلی اللہ علیہ وسلّم کواس سے بہلے اُٹھالیا تاکہ وہ اس کا بہلے بہنچا ہوا قائدوسلف بنے۔

له التوبر، ۲۸ له التوبر، ۱۱ ؛

الَّـذِي يُؤُمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمْتِهِ لِهِ

ترجمیہ باللہ اوراس کے اس رسول نبی اتی پرایمان لاؤ جوخود بھی اللہ ا اوراس کے احکام پرایمان رکھتا ہے۔

اورنسرمايا : يَا يَنُهَا اللَّهُ فِينَا مَنُواهِ لَ ادُلُكُ مُعَلَى عِبَارَةٍ

تُخِيُكُ وُمِنُ عَذَابِ اللَّهِم . تُوْرُمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ \*

ترجمه و السائد والواكيا مين تهيين السي تجارت ربا و و تهيين دردناك عذاب سے بيائے الله اوراس كے رسول برايمان لاؤ -

الله تقالی نے اپنے رسول محد صلی الله علیه وستم کو الله علیه وستم کو کا فربرائیس کے لیے رجمت بن کر

جعیا ہے اوراین اُمت کے لیے اس نے انہیں رؤ وف وجم بنایا ۔

الله رتف الى في ارشا دمن مايا:

وَمُآارُسِكُ إِلَّ رَحُهُ مَةً لِلْعَلْمَيْنَ مِنْ

ترجمہر: اور ہمنے تہیں سارہ جہاں کے لیے رحمت بناکر بھیا۔ الوہر ررہ رصی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ہے ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وسند مایا ۔ اسے توگو اِ میں بھیجی ہوئی رحمت ہوں \_ روا والحاکم وصححہ علی شرطهما۔ واللفظ لسکا ۔ والطبوا نی والبزاذ برجال الصحیح یکھ

اس أمّت كے الى ايمان كے ليے رحمت ہونے كے الى ميں

ل الاعسراف: ۱۵۸ تا القف: ۱۰-۱۱ ته الانبياء : ۱۰ ت المستدرك را : ۱۵۵ وصح على سف مطها واقره الذّبي و مجمع الزوائد (۱، ۲۵۷)

كواس كے ليے عذاب و بلاكت سے تحفظ كا ذرايعر بنايا اس كے برخلاف بعن امم سابقہ بران کے ابنیاء کی موجود کی ہی میں عذاب اور بعض کو ملاکت سے وجا رہونا ٹیرا۔ الله تف لل نارشاد ف رمايا مَاكَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبُهُ مُ وَا نُتَ فِيهِ هُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِينَا لِكُانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُ مُ وَهُ مُ يَسُتَغُفُورُ وُنَ لِهِ ترجميم إراللدان كے درميان آپ كے بوتے بوئے ان ير عذاب نہيں نازل كرے كا اورجب و ه استخفاركريس بون توالتدانيس عذاب بي دے كا-يه بت اس وقت نازل مونى حب الوحبل نے كها : ٱللَّهُ مَّانُ كَانَ هَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمُطِرُ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِا نُيْتِنَ إِيعَذَ إِبِ ٱلِيمُ لِلهُ ترجمه : - اسے اللہ الگريه واقتي تيسري بي طف سے سے توسم راسمان سے سی سے سربرساا ورمہیں در دناک مذاب ہے . انس رهنی النّدعمذ سے مروی حدیث میں ایساہی ۔ ب متفق علیہ سے ابوموسی رصی الله عنه سے مروی ورسیت میں ہے ،رسول الله صلی الله عليه والم نے ارشاد مند مايا۔ سار سے اسمان کے امين ہيں ۔ وہ جب غروب

ربقيه حارثيه صفي ما بقى وقال فى شدح الشائل بسند صحى دا : ٣١) رحارث يصفي موجوده ) له الانفال ، ٣٣ كه الانفال ، ٣٣ -سله صحى البخارى برتما ب التفرير ورة الانفال ، بابٌ وَإِذْ قَالُوُ اللَّهِمُ إِنْ كَانَ بَهْ الْهُوَ الْحُوَّةُ مِنْ عِنْدِكَ يَ وَصِحِ مَهُم بركما ب صفات المنافقين ، باب قولم تقب الى ومَسَاكانَ السُّدُ إليت تَرْبَهُمُ وَانْتَ فَيْهُمُ - رقم ( ٣٤) \* ابوموسی اشعری رصی الدعنه سے روایت ہے۔ بنی کریم صلی الدعلیہ و کم فرسند بایا۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی اُمّت پررحم فرمانا چا ہتا ہے تواس سے
پہلے اسے بہنجا ہوا قائد وسلف بنا دیتا ہے ۔ اور جب کسی قوم کی ہلاکت چا ہتا ہے تواس کے بنی کی زندگی میں اسے عذاب دیتا ہے اور وہ بنی اسے دیکھتا ہے اور اس کی ہلاکت سے اس کی اسکھیں شھنڈی ہوتی ہیں اس لیے کہ انہوں نے اس کی کلذیہ کی تھی اور اس کے حکم کی مخالفت کی تھی ۔ روا ہ سلم یا

اللہ نے آپ کی ساری زندگی کو آپ کی اُمّت کے لیے خیرور محت اور برکت بنایا ہے۔

ابن مسعود رصی الدُعنه سے موی مدیث میں ہے۔ انہوں نے کہارسول اللہ علی الدُعلیہ وہم نے اللہ علیہ وہم نے ارشا فرنسر مایا میری زندگی مجارے لیے ہہ تر ہے ہم گفتگو کہ تے ہوا ور تم سے گفتگو کی جاتی ہے۔ اور میری وفات ہمارے لیے ہہ تر ہے کہ مہم رہا رہے اعمال مجھ بُرپش کیے جاتے ہیں یحب میں کوئی مجال و کہ تھا ہوں تواس براللہ کی حدوثنا کرتا ہوں۔ اور جب کوئی برائی دیکھتا ہوں تو تم ارسے لیے اللہ سے استعفاد کرتا ہوں۔ دواہ البزار ، والحارث، ورجال ،البزار رجال الصحیح بی اللہ تعالی نے اُمت مِسلمہ نے ورمیان البزار مجال میں وجی افسط المسلم کے وجود معود اللہ صلی اللہ علیہ وہم کے وجود معود

له يحيم ملم بكتاب العضائل: باب اذا اداد التدنقالي رحمة المرقبض نبيها قبلها ادقم ( ٢٥٠) عله كشف الاستاد (١ ، ١٩٩١) رقم (٥ ٤ ٨) ومجع الزوائد (٩ : ٢٠٠) ورجال رجال الصح و رواه الحارث من طريق حبر بن فرقد و وضعيف . كما في المطالة ( ٢٣٠ ، ٢٢) (بقيصافية بمبغم آئده)

مرجب و- اورتہیں ہم نے سارے انسانوں کے لیے بشار ویے والا ورانے والا بناكر بھيجا -اور سمايا و- وَمَا اَرسَلْنَكَ إِلَّا رَحُمَةً لِلْمَاكِمِينَ لِهِ مرجمه واورهم في تمين سار سے جہان كے ليے رحمت بناكر مجياء جا بررضی النّدعن سے مروی مدیث ہیں ہے۔ رسول النّد صلی النّعظيروم نے ارشا دسسر مایا ، مجھے یا گخ الیی چیزی دی گئی ہیں جو مجھ سے سیلے کسی ونہیں وى كئي بي \_\_ زادالبخارى في روايته مدراك نبياء "\_\_ برنبي اپن قوم کے لیے فاص کر کے بھیجا جاتا تھا۔ اور مجھے ہرگورے کا لے کے ليه صحاليا \_ عندالبخاري , وبعثت الى النّاس عامة ميت ليے اموال غنیمہ على حلال كرويئے گئے جومجھ سے پہلے كسى كے ليے علال نہيں مقے میسے لیے ساری زمین پاکیزہ اور سجدہ گاہ بنادی کئی اس لیے جب بھی كہيں كسى كى نماز كا وقت ہو وہ برص كے، ايك ماه كى مسافت كے درميان مجھے دو ہمنوں بر) رعب ود بدبہ سے مدد مینیا اُل گئی۔ اور مجھے شفاعت عطا كى كمي - متفق عليه واللقظ للمسلم يله 

آپ یک رز بہنے سکے ،کیونکرآپ ہمیشرائس کی حفاظت ونگرانی میں سے الثدتبارك وتعالى نے ارشا دست مایا ، \_

ك الانبياء : ١٠٤ تك صحح البخاري , كمّا بالتيم : الباب الأول : وصحح مسلم : كتاب الماجد : رقم رس ؛ ہو بایس تو آسمان پروہ چیز ہوتی ہے جس کا وعدہ سے اور بیں اپنی جاعت صحابر کا مین ہوں حب کمیں مزرہوں تومیسے اصحاب بروہ چیزا شے گی حس کا <del>آت</del> وعده باورمیرے اصاب میری أمت كے الين ہي حب وه منهول تومیری اُمت پروہ چیزائے گیجس کاان سے وعدہ سے . رروام سلم عبدالله بن عمرو رضی الله عنهاسے مروبی مدیث میں ہے، رسول الله صلى الله عليه وستم في صلاة كسوف مي ارشا وسرمايا ..... كيا توك مجھے و عدہ نہیں کیا کھیسے ہوتے ہوئے ان پر تو مذاب نہا کارے كا ؛ كياتون في مجه سے وعدہ منہيں كياكہ حب وہ وعائے مغفت كر رہے بول توان يرتوُعذاب بنين أناركاء وفي لفظ النسائي" لمعتمد فى هاذا وانا فيهم، لمرتعد في هانداونحن نستغفرك رواه ابوداؤه والنّسائي يك

ﷺ عموم رسالت کوالٹد تعالیٰ نے سارے (اللہ تعالیٰ نے سارے (اللہ تعالیٰ نے سارے اللہ عالم کے لیے عام فرما دیا ہے۔اس کے برخلاف گذاشتہ انبیاء ومرسلین علیہ الصافی والسیلم حرف این اقوام کے رسول بناکر بھیج جاتے تھے۔ الله نقالي ندارشادمن مايا السادنة وَمَا ٱرْسُلُنَاكِ إِنَّ كَافِّتُهُ لِلنَّاسِ بَسْضِيلٌ قَرْضَنْ فِيزُكُّ

ك صحح مسلم : كتاب فضائل العجاب باب بيان أن بقاء البني صلى المُدعليه وتلم امان لاحهارُ رقم (٤٠٠) ت سنن ابی داؤد : كمّاب الصلوة , باب قال : يركع ركعتين رقم ن ١١٩) ونن الشائي كمّاب الكسوف باب القول في السجود في صلاة الكوف وفي نوع اخررس و ١١٠ ١٠ ١٠ الله مبا و ٢٨ ١٠

پوئے یدہ ہے کہ خدا کا بیدین جس کی حفاظت کا وہ خود صامن ہے استخرادیان باكرايميشك ليصيح وسالم بافي ركھ. ارشادِ بارى تعالى ہے: — إِنَّا نَحُنُ كُنَوْكُ الذِّكُووَ إِنَّالَهُ لَحُلُوظُونَ لِلهِ ترجم :- ہم نے اس ذکر دوستران کو نازل کیا اورہم اس کے میں فظہیں۔ سارے انبیاء کے اور آیے معجزات عارضی اور وقتی تھے ، مگریہ معجنه و قرآن قيامت ك اسى طرح باتى رہے گاكيونكر الله تعالى الس كا محافظ اوراس کی صیانت وبقاء کاخودہی ضامن ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے:--

ٱلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمُ دِينَكُمُ وَانْتُمَمْتُ عَلَيْكُمُ لِفُمْتِي ورونيت ككم الوسكوم وينايك

ترجم ، ا ج س نے تہارے لیے تہارے دین کو کا مل کیا اور تم پر اپنی نعمت تم می اوراسلام کو تمهارے لیے بطور دین پےندکیا۔

الله تعالى نے اپنے رسول صلى الله عليه وقم الله وقم الل

كسى اورنبى كوماصل نهيى-

الله تبارك وتعالى نے ارشاد سرمایا : \_ لَعَمُوكَ إِنَّهُ مُلْفِئُ سَكُوتِهِ مُ يَعُمَهُ وُنَ ٢

الع العجمة: وكم المائدة: ٣ ك العجمة: ٢٠ ؛

يٰاَيُّهُ الرَّسُولُ بَلِّغُ مَا اُنْزِلُ إِلَيْكَ مِنْ رَّبْكَ وَإِنْكُمُ تَفْعَلُ فَمَا بَلَّعْنُتَ مِسْلَتَ لَهُ وَاللَّهُ كَيْصُمِكَ مِنَ النَّاسِ الْ ترجيم : - اے رسول إتم يرجو نازل كياكيا تمارے رب كى جانب سے اسے پہنچاہئے اور اگر ایسانہیں کیا تو آپ نے بیغام نہیں بہنچایا اور الله تعالى لوكون سے آب كى حفاظت كرے گا۔

بعض صحاب كرام رصى الدعنم آب كى حفاظت كياكرية تصومكراس آیت کریم کے نزول کے بعدیال لم بندگردیا گیا .

فَاصْدَعُ بِهَاتُونُ مَدُواَغُوضُ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهُ وَعِينَ ٱلَّـ ذِينَ يَجُعُلُونَ مَحَاللهِ إِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا الخَرْنُسُونَ يَعْلَمُونَ عِلْمَ

ترجيه ويتهين جوحكم دياجار الباسكا اعلان كروا ورمشركول كى برواه مذكرو، بواستهزاء كرتے بى ،الله كے ساتھ كوئى دوسرامعود مرتے ہیں ان سے بم تہارے لیے ہم کافی ہیں۔ انہیں جلد ہی معلوم ہوجائے گا۔ اورنسنرمايا ، ـ وَاصْبِرُلِحُكُ حِرَبِكَ فَإِنَّكَ مِا عُيْدُنِا لِلَّهِ ترجم واورايف رب كعم يرجه ربوتم بمارى نكراشتي بو. التغيروتبدل اورتحرلف سے الله الله عضوظ وين كى حفاظت الله فالل في اسلام كومحفوظ ركھا اور

اس کی صانت بھی دی ۔ اس طرح اس کی بقاء کا بھی وہی ضامن ہے۔ گذشتہ ساوی ادیان کے اندر جو تحلیف وتبدیلی ہوئی کس کے اندر غالباً یہی را ر

ك المائده : ١٤ ك الحب : ١٩٠ و ك الطور : ٢٨ ؛

اسقیمیں آپ کے علی ترین اور انفرادی مقام و حیثیت کا جواظهار و علان ہے وہ ہرصاحب علم و فہم پرواضے ہے ۔

الله تنه رسول كالله الله تقال نے آپ كے شہرمبارك كى بى

تشريف فرما ہوں ۔

الله تبارک و تعالی نے ارشاد سرمایا ،

الله تبارک و تعالی نے ارشاد سرمایا ،

الله الله کو اُقْدِ مُ جِها خدا البُکار ، وَاَنْتَ حِلَّ بِها خَدَ اللُب کَدِ بِهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ال

ا بدانتهالُ اکدم وتعظیم ہے کہ آپ کی ذات و ات رسول کی سم مقدمہ کی کا انتہالُ اکدم وتعظیم ہے کہ آپ کی ذات و

الله تبارك وتعالى في ارشا وفرمايا ، \_\_\_\_ كالله في الله عند الله و كَالْ خِرَةُ وَكُلْ خِرَةً وَاللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا لَهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلّا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَّاكُوا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَّ

ك الدّرالمنثور رم و١٠٠٠) كم البلد ١١-١ بن

خَیُنُ لَکَ مِسِنَ الْهُ وَ لِلْ وَلَسَوْ فَ یُغِطِیْكَ دَبُكَ فَتَرُضَ یِ الله مَیْمِ الله مَیْمِ الله مِنْها مُنْها مِنْها م

ان آیات میں آپ کے حالات بنائے گئے ہیں اور خدا کے نزدیک آپ کی قدر و منزلت کا بیان ہے۔ مَا وَ ذَّ عُكَ رَبُّكَ وَ مَا قَلَی بَیْمِر بِی بِیا یا گیا ہے کہ آخت ہیں آپ کو جو کچھ ملے گا وہ اس دُ نیا ہے بہتر ہے۔ وَلَا خِرَةُ خَیْرٌ لَکَ مِنَ الْدُ وَلَى \_\_\_ بھراس کا بیان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنا عطافر مائے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے \_\_ وَلَسُوْفَ يُوطِيْكَ رَبُّكَ فَ تَدُرْضَى \_\_.

الله تعالى في ارشاد سب مايا :

ترجمہ ، قیم ہے چکتے آرہے رمحری کی جب وہ اُنترہے ۔ بہمارے صاب ر بے راہ چلے رہ جنگے ۔ وہ اپنی خواہش سے کوئی بات بہیں کرتے ۔ وہ بہیں گروہی جوانہیں وحی کی جاتی ہے ۔

أورْ سُرمایا ، ۔ نَ وَالْقَلَمِ وَمَالِسُطُرُ وُنَ ۔ مَا اَنْتَ بِنِعُ مَةِ رَبِّكَ رِيمَ جُنوُنِ ۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ عَظِيمٍ عِنْ مَيْ وَمَالِسُطُرُ وَنَ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ عَظِيمٍ عِنْ مَعَ مَعْ وَلَيْ مَرْجَمِهِ ، - قَلَمَ وَرَانَ كَرَحَ مِي كَمْ مَا بِثَمَ اللّهِ عَرَبِ كَافْسَ سِعْمِ وَرَتْ مَا فِينَ رَبِّ كَافْسَ سِعْمِ وَرَتْ

ك الضحى . ١- ٥ ك النجم ؛ ١- ٣ ك القلم : ١١ ٣ ؛

قِيُلُ لِنُوُحُ اهْبِطُ لِسَلِمٌ مِنَّا لِهُ ترجم و علاكياك نوح بمارى طف سيد سلامتى كي ساته أترو. ياادَمُ الْكُنْ أَنْتَ وَزُوْجُكَ الْجُنَّةَ يِلْ تركيم و - اسادم إتم اور متارى بوى جنت يس ربو-أُنْ يُمُوْسَى إِنِّي اَنَا اللَّهُ عِلْ تر محمر : . كم المصموسي مين بي الله مول . وَ فَا كَيْنَاهُ أَنْ يَتَالِبُ رَاهِيمُ عَنْ مَنْ قَتْ السُّرُ وُتِيا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَكَالِكُ ترجيم ، اورسم في السي اوازدي العابراتيم إلى في والسيح كردكهايا. عبدومیثاق لیتے وفت اورباین اولیت فکررسول وی میں جن انبیاء کرام کا ذکر ہے اس میں آپ کا ذکرسب سے مقدم ہے ، حالانکرآپ کی بعثت کا ذما بذ ب سے آخر میں ہے ۔ اکس تقدم ذکر سے آپ کی عظمت وفصیل نظاہر

الدُنْ الله نَال نِهِ ارشا وُن رمايا ، \_\_\_ وَإِذُ اَخَن ذُنَامِ نَ اللّٰهِ يَنَ مِيْتُنَا قَهَ مُ وَمِنُكَ وَمِنُكَ وَمِنُكَ وَمِنُكَ وَمِنُ نوُ حَ وَإِنْ رَاهِيتُ هَ وَمُوسَى وَعِيسُى إِنْنِ مَسْرُيَ هَ وَالْحَذُنَا مِنْهُ مُ مِينُثَا قاً غَلِيكُظاً هُ هَ

ترجمير : اورسم نے انبياء سے ان كاعبدليا اور تم سے اور نوح ولراہم وموسى وعيلى ابن مريم سے اورسم نے ان سے پختہ عبدليا -

ك صود: ٢٨ كالبقره: ٣٥ س القصص: ٣٠ الصافا: ١٠٥ اله الاحزان ١

نہیں۔ اور تہانے لیے بے انتہا اجرہے اور تم طبع عظیم اخلاق والے ہو۔ اورصْد مايا: يلَّف عَالْقُ رُانِ الْكِيكِيمُ وَإِنَّكَ لِمَنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمُ لِهُ ترجميد و ياتس علمت والعصدان كاتم م بينك تم رسولون میں سے ہویسیدھی راہ ہر۔ التُّرْتُ لَىٰ اوصا فِنبِوّت ورسالت سے خطاب النّدِتُ لَىٰ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الل رسول صلى التدعليه وسلم كانم كركيكارا اورىز صرف خطاب كيا بكاوضار نبوت ورسالت كيساته انهي خطاب كرتاب اس كي برخلاف انبياً الهين عليم القالوة والسيم كامعامله يه به كدانين نام محكر كيارا كياب-ہے کوخطاب کرتے ہوئے النّدتعالیٰ نے ارشا دفرمایا ،\_ يَّاكِيَّهُ الرَّسُولُ بَلِغُ مَا ٱنْ زِلُ إِيُكَ بِهُ ترجمه و الصرول تم يرجونانل بواا سيني دو . اورنسرمايا : - يُكَيِّهُ كَالسَّرْسُولُ لَا يَحُسنُ نُكُ الشَّذِيثَ ليُسَادِعُونَ فِي الْكُفْرِيِّهِ ترجمه ، يا سول إجوادك كفريس دوردور كركرت بي وه تم كورنجيده مذكرس-دوك انبياء كرام كواس طرح خطاب فرمايا كياسي ـ بيحيد آيات بطورمثال بس:

ك ليس : اتام ك المائدة : ٢٤ ك المائدة : ١٦ ؛

AP

ایک دو سے کو بلاتے ہو۔ اللہ ان لوگوں کو خواب جانتا ہے جو تمہار درمیان ہے کھیک جاتے ہیں جواس کے علم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے درناچا مے كركوئى آفت يا دردناك عذاب آسنے۔ ابن عباكس ومجابدوسيدبن جبرنے كها. اسى طرح قياده وزيدبن اسلم نے کہا ۔ لوگ یا محداور یا ابالقاسم کہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اکرام دفظیم کے لیے اس سے منع کیا اور حکم دیا کہ بابنی اللہ اور یارسول اللہ کہا جائے ا سابقة أتتيس اينا انبياء كوص طرح يكارتى تقيس اس كاذكرقرآن عكيم مي اس طرح ہے۔ صرف چند آیات بیش کی جارہی ہیں : قَالُوُ النِنُوحُ قَدَدُ جَا دَلْتَنَا فَٱكُثُوتَ جِدَالَنَاكِ ترجمه: انبول ني كها لي نوح إتم بم سيب يجث كريك. قَالُوُ الْكِنُ لَّمُ تَنتَهِ يَلُوُ الْكِنُ لَّمُ تَنتَهِ يَلُوُ لَمُّ يَنَّهُ ترجمه و و و بو ف ال الكوم الرتم النهيس آئے. قَالُوٰ اينمُوْسَى ادْعُ لَنَا رَبِّكَ بِهُ ترجم ، و د بولے اسے وسی اہمارے لیے اپنے ربسے دُعاکرو . التُدتعالى في بي كريم العت صلى التُدعليه وستم كي التُدعليه وستم كي آواز پراپنی اواز کوبلند کرنے اورجس طرح ایس میں بلند اواز سے فتگو کی جاتی بهاس انداز مع گفتگو کی ممانعت فروائی ہے تاکه عمال ضائع ز بوجائیں . التُديقالي ني ارشادمنسرمايا!

ك ابن كثير وس و و و س س سود و ١٦٠ س س الشعب الد ١٢١١ م الاعتسار ١٢٠١ م

اور فسر ما المنظمة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة والمستورية والنبيات المنطقة والمنطقة والمن

ترجم : بهم نے تهیں وح بھیجی جیسے نوح اور اس کے بعد کے انبیاء کو وی بھیجی ۔ اور ہم نے ابراہیم واسمیل واسمی ویعقوب وعیل والوب و اولا دِ تعقوب وعیل والوب ولونس و بارون وسیمان کو دھی جیجا ور داؤد کوہم نے زبور دی ۔ برساد سے انبیاء کرام اس سے سلد تھا دراک سب ساحت ی

یرسادے ابنیاء کرام آپ سے پہلے تھے اور آپ سب سے آحسٰری رسول ہیں بیکن یہ اللہ کا فضل ہے وہ جے چاہے عطا فرمائے۔

الله تعالى نے اس ائمت الله تعالى نے اس ائمت الله تعالى نے اس ائمت اللہ تعالی نے اس ن

ی تعظیم و توقیرا دراعزاد داکرام داحترام کرے، آپ کانام لے کرم بیکارے بلکہ پارسول اللہ اور یا بنی اللہ کہے ریظم انبیاء سابقین علیہم است لام کی امتوں کو نہیں تھا۔

الله تبارك وتعالى في ارشاد سرمايا:

لَا تَجَعُلُوُ ادْعَاءَ الرَّسُولِ بَيُنَكُوْكَ دُعَاءِ بَعُضِكُ هُ بَعُنَا وَ الْمَالِلَهُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُ وَلِوَاذٌ افَ لَيُحُدُّ وِلِلَّذِينَ يُخَالِفنُونَ عَنُ آمُرِمُ انُ تَصِينَهُ هُ وَتُنَاهُ اوْلُصِينَهُ هُ عَذَابُ الْمِيمُ تَرْجِمِهِ : ورول كُبُل فِي كواس طسرح رنبالوجي آبس مِن تم لوگ

ے السّاء : ١٩٣٠ ش النور : ١٩٣٠ ؛

صدقه کرلیاکرے ۔ چنانچہ منافقین اپنی ایسی حرکتوں سے بازا کے اوراس عکم کا بہی مقصد بھی تھا لیکن غربی سلمان صدقدا داند کرسکنے کی وجہ سے اس سعادت سے محروم ہونے لگے تو بچر بیم منسوخ ہوگیا ۔ اورا طاعت کا حکم دیا گیا ۔۔۔ .

ارشاد باری تب الی ہے: \_\_\_

يَّا يَهُ اللَّ ذِينَ الْمَنُوْ آ إِذَا نَاجَيْتُ هُ الرَّسُولُ فَقَدِّمُوٰ الْمِينَ يَهُ نَى بَحُوٰدِكُ هُ صَدَقَةً أُو الِكَ حَدِيْرٌ لَكُ هُ وَاَطُهُ رُفَانُ لَ هُ جَبِ دُوافَ إِنَّ اللّهُ عَنَوُرٌ رَحِيمٌ مُ الشَّفَقْتُ هُ اَن اللّهُ عَنوُ اللّهُ بَ يَن يَدَى جَهُ وَاصَالَةً مَن اللّهُ عَنوُرُ رَحِيمٌ مَ الشَّفَقَتُ هُ اَن اللّهُ عَلَيْكُ هُ فَا وَيَهُ وَالصَّلَاةَ وَالتَّوالَ قَرْكُوةً وَاطِيعُواللّهَ وَرَسُولَ فَلَا وَاللّهُ خِبِ يُرْفِهِ مَا لَا مُمَلُونَ بِلِهِ وَاللّهُ خِبِ يُرْفِهِ مَا لَا مُمَلُونَ بِلِهِ

ترجم، بالسان والواجب تمرسول سے سرگوشی کرناجا ہوتو ابنی سرگوشی سے بیلے کچے صدقہ دو۔ یہ تمہارے لیے بہتراور پاکیزہ ہے بھیر اگرتمہیں مقدور مذہ تو بیٹ ک اللہ بخش والا اور رحم کرنے والا ہے۔
کیاتم اس سے ڈر سے کہ اپنی سے گوشی سے پہلے کچے صدقہ دو اگرتم ایسانہ
کر سکواور اللہ نے تم پر اپنی رحمت فرمائی تو نماز پڑھو، روزہ رکھواور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر واور اللہ تہارہے کاموں سے باخبر ہے۔
اور اس کے رسول کی اطاعت کر واور اللہ تہارہے کاموں سے باخبر ہے۔
اللہ تعالی نے آپ کونور ہایت بنا یا ہے جس

الم المجادله: ١٢-١١ ؛

يَّايَّهُا الَّذِيْنَ الْمَثُوُ الْاَسْرُفَعُوُ الْصَوَاتَكُ هُ فَتُوَى صَوُمِ النَّبِي وَلاَ شَجُهُ رُوالَ الْمَالُقُولِ كَجَهُ رِبَعُضِكُمُ لِبَعْضِ اَنْ تَحْبُطَ اَعْمَالَكُمُ وَالْهُمُ لاَ تَشْعُرُونَ لِهِ لِبَعْضِ اَنْ تَحْبُطَ اَعْمَالَكُمُ وَالْمُمُ لاَ تَشْعُرُونَ لِه

تمریم، و- لیے ایمان والو اپنی اوازکونی کی اوازسے اوپنی مذکرہ اور منان سے اس طرح زورسے بات کرو جیسے آپس میں کرتے ہوکہ تمہا سے عمال صائع ہوجائیں اور تمہیں احسامس بھی بز ہو۔

نيزون مايا، وَإِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ قَرَا مِالْحُجُرَاتِ ٱكُسْتُرُهُ هُ لاَيَعُقِلُونَ، وَلَوْاَتَهُ هُ صَبَرُ وُاحَتَّى تَخُرُجَ إِلَيْهِ هُ لَكَانَ خَسِيُراً لَهُ هُ وَاللّٰهُ عَنَفُوْرٌ تَحِيمُ بِنِ

ترجم، المجدوك حجدول كى بيجهد سے آپ كو اواز ديتے ہيں وہ اكثر بعظم الروه صبركرتے اور آپ خود باہران كے پاس جاتے والامبر بان سے . توان كے ليے ہم رہوتا اور الله مغفت ركرنے والامبر بان سے .

تفسیر تورخ مجرات برکتاب التفسیر میری بخاری میں اس آیت کے شان نزول کامطالعہ کریں۔ اس آیت کے بعد بوری بات سمجے بغیر عمر بن الخطا، رضی اللہ عنهٔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وستم سے کے منہیں کہتے تھے۔ ایک تالا نا مکری میں اس سے

الله تقالى نے مکم دیا کہ جب لوگ آپ سے اللہ بڑھ گیا علیہ بین سرگوشی کریں جس کاسلہ بڑھ گیا

مقا۔ تو کی صدقہ بیٹ کریں ، منافقین اپنی اہمیت جمانے کے لیے بلا عزوت آپ سے تخلید میں باتیں کرتے۔ اس لیے حکم ہوا کہ جے ایسا کرنا ہو وہ پہلے

له الجات: ٢٠ كالجارة: ٥١٨ ؛

ہرچیز ادیک ہوگئ ۔ اور آپ کے دفن سے جب ہم فارغ ہوئے تو ہمیں اپنے دِل کی خبر رہ تھی ۔ رواہ احدمد والترصدی وابن حب ان والحاک ہ وصعدوہ وابن ماجر مالے

له ممنداحد: ۲۱۰ - ۲۲۸ - وسنن الترفذی برتاب لمناقب باب فضل البنی صلی الله علیه قدم ره ۲۱۱ و ۲۲۸ - وسنن الترفذی برتاب لمناقب باب فضل البنی صلی الله علیه وقع مرد ۳۱۱۸ والمستدرک مختفراً ۳۰ ۵ ۵ ۵ وصحهٔ علی شروط مسلم وا وستره و مواردا نظائن رقم ر ۲۱۹۲ وسنن ابن ماجه برکتاب الجنائز ، دلقیم الشروش فر آنده و

معراج كىشب أسمان يرنماز فرص بوئى - يبله يجاس نمازين فرض

دارین خدا کی طف رسے مفتر ہوئی ہوا ورمحسرومی وشقادت جس کے لیے لکھ دی گئی ہووہ اس سے روکشنی نہیں حاصل کرسکتا ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشا دمسر مایا بے

ك المائده: ١٥-١١ ك الاحسناب: ٢٥-١٥ ؛

ماتوں آسمان سے گذرہے جبت میں داخل ہوئے اور مِدُرَةُ المنہیٰ بھی دیکھا۔

احب لوگوں نے آپ کو ساحر ومجنون وفیر
کی جواب و وفاع کہ نا تروع کیا تواللہ تبارک و تعالی نے آپ
کی طف سے جواب دیا اور آپ کا دفاع کیا۔ یہ تشرون انبیا و ساحین علیہ مسلوۃ
والتلام کو حاصل نہیں ہوا کیونکہ وہ اپنا وفاع خود کیا کہ تے تھے اور دشنوں کی
باتوں کا جواب خود ہی دیتے تھے۔ بارگاہ فلاوندی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و شخ علیہ و سے بے انتہا محبت کی یہ و شخ اور قطعی دلیل ہے کہ دشمنان وگتا خان رسول صلی اللہ علیہ و سے میا اللہ علیہ و سے انتہا محبت کی یہ و شخ اور قطعی دلیل ہے کہ دشمنان وگتا خان رسول صلی اللہ علیہ و سے میا اللہ علیہ و سے میا اللہ علیہ و سے میا اللہ علیہ و سے انتہا محبت کی یہ و سے دفاع کا کام اس نے خود ہی اپنے ذمّہ لے لیا .

نوح على استلام كے بارسي سى تواللد تبارك وتعالى نے يرارشاد مندمايا ، - قال المسكة مسن قدّة مه انساك فيس ضلل مُرسيني - قال يفتئ م ليس بي ضلاكة و للكيتي دسك وك مرسى وَيت العالمين يك

ترجیکہ: اس کی قوم کے ایک گروہ نے کہاکہ ہم ہیں صریح غلطی میں دیکھ رہے ہیں در کھی غلطی میں در کھی خلطی میں در کھی در ہیں در کھی غلطی نہیں اور لیکن میں دونوں جہان کے رہے کا رشول ہوں ۔

ہودعلیہ السّلام کے بارسے میں فرمایا : --قَالَ الْمُسَدَّوُ اللّٰهِ يُنَ كَفَسُرُ وَا مِسنُ قَسُومِ إِنَّا لَسَنَوانِكَ فَيُ مِنَ اللّٰهِ بِينَ قَسَلُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ بِينَ قَالَ لِقُومِ لَيَسُسَ بِي اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰلّٰلَ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰلّٰ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ

الاعساف: ١٠-١١ ؛

كى كئى تقيس ميمراس أمّت بررحم فرماتے ہوئے الله تبارك وتعالى فے تفیف كمركے حرف نماز ينجيكانه كاحكم ديااس كي تفصيلات كني ايك احاديث مين واردبي. معراج ہی کی شب خواتیم سور ہ بقرہ ہی آپ کوعطا کی گیئیں ۔ ابن مسعود رضی ا عنے سے مروی مدیث میں ہے . . . . . مجررسول الله صلی الله علیہ وسلم کو يتن چيسندي دې گيش، نماز پنج گار اورخواتيم سور هُ بقره دې گيش اور اس امت كا بوتتخص المدك ساحة تفرك مذكر به اس كے كبائر كو بختر ياكيا . روا مسلم با معراج ہی کی شب پرندے بھی مجنتی گئی کہ نیکیوں کا اجرو نواب کئی گنا بڑھا دیا گیا ..... نیکی داس گناسے سات سوگنا تک ہے ۔ جو شخص کسی نیکی کا ارادہ کرے اوراس پرعمل زکرے اس کے لیے ایک نیکی مکھی گئی اوراگراس پر عمل كريباتودكس مصات سوكنا تكنيكى لكه دى كئ عوشف كسى بدى کا ارا دہ کرے اور اس پرعمل نہ کرے اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی گئی اور اكراس برعل كرياتوايك برى لكه دى كئى -كما فى حديث ابن عباس المتفق عليسم وحديث إبى هربية والسعندمسلم وغيرهم بغیر کسی واسطر کے آپ نے اپنے رہے عربو حبل سے کلام کیا جبریل عليهالسّلام كوان كى حقيقى صورت مين ديكھا۔ اپنے ربّعز وجل كا ديداركيا۔

ربقيه حائت صغيرالقرى باب ذكروفات و دفية صلى التُدعليه وستم. رقم ( ١٩٣١) وحائت يصفي موجوده الصحيح ملم الكاب الايمان و باب ذكر سِدُرَة المنتهى و رقم ( ٩٤ ٢) على صحيح البخارى اكتاب الرقاق ، باب من مم مجسنة اورسيّنة ، وصحيح ملم اكتاب الايمان و باب اذا بتم العدمجسنة كتبت له واذا بتم العبد بسيئة لم تكتب ، و باب الاسراو مرسول الته صلى التّر عليه وسلم الى التّر عليه وسلم الى التّر عليه وسلم الى التّر عليه وسلم الى التّر عليه وسلم التّر عليه وسلم الما المتراوم وسلم التّر عليه وسلم التّر عليه وسلم الى التّروات ، بارقام الم و ١٠٥ م ١٥ الله و ١١ الله و ١١ الله و ١٥ الله و ١١ الله و ١١ الله و ١١ الله و ١١ الله و ١٥ الله و ١١ الله و ١١ الله و ١٥ الله و ١١ الله کلام ہے۔ تم بہت کم نصیحت پکڑتے ہو۔ یہ تو دونوں بہان کے رہے کا نازل کردہ کلام ہے۔

اورنسرايا ، َ فَ ذَكِرُ فَ مَا اَنْتُ بِنِفُ مَا قَرَبِكَ بِحَاهِ نِ وَلَا مَجُنُونِ مِك

ترجی ، توتم سجھاتے رہو ، کیونکہ اللہ کے فضل سے رہ تو تم کا ہن ہو در رہ مجنون ا

اورف مايا: . وَ مَاعَلُّ مُنْ الشِّحْرَ وَ مَا يَنْ بَعِي لَهُ إِنْ هُونَ اِلاَّذِ خُكُودَ وَ مُنَا يَكُمُ بُنِ مِنْ يَنْهِ

ترجم : - ہم نے اس کوشاعدی نہیں سکھائی اور مذوہ ان کشان کے لائق ہے۔ وہ نہیں مگرایک نصیحت اور د بشن قرآن .

ورود وسلام کالِستمرار ودوام کے مل کرآپ بربرابردرود

مصحة رست بي اورابل ايمان كو بهي يبي عكم دياكيا.

ارشاد باری تقالی ہے:

إِنَّ اللهُ وَمَلكِكَتَهُ يُصَلَّوُنَ عَلَى النِّبِيِّ يَا يَّهُا الَّهٰ وَمَلكِكَتَهُ يُنَ المَنُوُل صَــلُواعَلَيْتُ و وَسَلِّمُ وا تَسُلِيمُا يَهُ

ترجید : بین الداوراس کے فرشتے بنی بر درود بھیجتے ہیں۔ اسے ایمان والو بتم بھی ان بر درود وسلام بھیجو۔

آب برایک بار درود تھینے کا بل ایمان کویٹنواب ملتاہے کہاس پر

ك الطور : ١٩ ين بن ، ١٩ على الاحسناب : ٥٩ ؛

سَفَاهَ أَ قَالَكِنِي رَسُولُ وَسِنَ تَتِ الْمَالَمِينَ بَهِ مرجم ، اس قوم كے كچھ كافروں نے كہا ، ہم تہيں كم عقلى ميں ديھ ہے ہيں ، اور ہم تہيں جھوٹا ہم درہے ہيں ، اس نے كہا ، اے ميرى قوم إميك اندر كم عقلى نہيں ديكن ميں دونوں جہان كے ربّ كارسُول ہوں ۔

اوراپنے بنی محمصلی اللّٰدعلیہ وسلّم کے بارے پی ارشاد فرایا: \_\_ وَمَاصَاحِبُكُ هُ بِمَجُنُونِ - وَلَقَ دُكَاءُ بِالْاُفُونِ الْسُمِبِينِ وَمَا هُوعَ لَى الْنُهَيْبِ بِضَنِينُنِ وَمَاهُ وَبِعَوْلِ شَيطنِ رَّجِيمٍ -فَايَنُ تَدُهُ هَبُونُ دَانُ هُ وَالْاَ فِي كُنُ لِلْمُلْمِينَ بِلَهِ

ترجمہم: -اور بہارہے صاحب مجنون نہیں۔اورا بہوں نے اسے احجبریلی) اسمان کے روشن کمنارہ پردیکھا اور وہ عنیب بتانے میں بجنیل نہیں۔ بیر شیطان مردود کا بڑھا ہوا کلام نہیں۔ تم کہاں جارہے ہو؟ پہ قرآن قیارہے جہان کے لیے نقیعت ہے۔

ترجیم ؛ قدم ہے ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہواوران کی بھی جنہیں تم بنیں دیکھتے ، ہے شک یہ ایک معززرسول سے کیا ہوا کلام ہے ۔ اوریہ کسی شاعب رکا کلام نہیں ۔ تم مبہت کم بقین رکھتے ہو۔ اور مذکسی کا ہن کا

ك الاعساف: ٢٢- ٢٢ ك التكوير: ٢٢- ٢٢ الحاقر: ٢٨- ٣٨ ؛

سماع صرر خامۂ قدرت بھولِ نمازِ نچگار وخواتیم سورہ بقرہ ،نیکیوں کے اجرو تواب بیں اصافہ جبر بل علیہ اسلام کی حقیقی صورت بیں آپ کا دیوار ، آپ کے نبوت ورسالت کا انبیاء کی طفرسے اعتراف ،اور و ہ وحی معراج جسے رہ کوئی فرشتہ جانتا ہے نہ نبی اور ہزرسول ،اورآپ کے دل نے حجوط نہیں کہانہ ہی آپ کی نگاہ خیرہ ہوئی ، صلی اللہ علیہ وستم ۔

أسراء قرآن عليم سے ثابت ہے اسى طرح معراج مديث مِتا الرسے تا . سے اوراسى طرح قرآن كاشارہ ہے . ارشا و بارى تعالى ہے : \_\_\_\_

شُخُنَ الَّذِيِّ ٱسُولى بِغَبُ دِهِ لَيَثُ لَّ مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجُدِ الْوَقْمَى الَّذِي لِمَكْنَاحَوْلَةَ لِنُرِيعَةَ مِنُ الْمِثِنَا إِنَّ لَهُ هُوَ الشَّمِينُ عُ الْبُصِيرُ لِلْهِ

ترجمیم : اس کی پاکی ہے جوابینے بندے کوراتوں رات مبیرحرام سے مبعداقصلی ہے گیا جس کے گردہم نے برکت رکھی ہے تاکہ اسے ہما پنی نشانیاں دکھائیں، بیشاک وہی دیکھتا شفتا ہے ۔

اور سُرى ايا ، وَمَا يَنُطِئُ عُنِ اللَّهُوَى - إِنْ هُوَ إِلَّا وَحُنَّ يُّوُى اللَّهَ عَلَى اللَّهُوَى - إِنْ هُوَ إِلَّا وَحُنَّ يُّوُى اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ وَكُلُّ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ الللْمُعِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللْمُل

÷ الاسراء و ا

التدكى وس رحتين نازل موتى بير

حضرت ابو ہرریہ رضی اللہ عنه اسے مروی مدیث میں ہے آپ نے ارشاد فرمایا۔ مجھ پر جشخص ایک درو د جھیجے اس پر اللہ تف الی دس رحمتیں بھیجتا ہے۔ ررواہ مسلمی ک

بندسے پرالٹد کا درودیہ ہے کہ اسے تاریکیوں سے روشنی کی طرف ہے جاتا ہے اور اس پراپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے ۔

التدنعالي في ارشا وصف مايا ،

هُوَالَّسِذِى يُصَلِّىٰ عَلَيْكُهُ وَمِلْتِ لَنَّهُ لِيُخْرِجَكُهُ مِنَ الظَّكُمُ تِولِي الْمَنْ النِّسُوُدِ يلهِ الظَّكُمُ تِولَى النِّسُوُدِ يلهِ

ترجم : - وہی ہے جوتم پر درود جیجا ہے اوراس کے فرشت تاکہ تہیں تاریکیوں سے اُ جا لے کی طاف زنکا ہے ۔

رسول النّد صلی النّد علیہ و ستم پر اہلِ ایمان کا در و دی ربیوں سے روشنی کی طف رہے جانبے کا سبب بنتا ہے۔

السراء ومعراج كي جوففيات أب كوملى والمسابقين عليهم القلوة والسّلام ميس

سے کسی کو منہیں ملی ۔آپ کواس موقد پران فضیلتوں سے نوازاگیا۔

بیت المقد سس میں ابنیاء کرام کی اما مت، ربّ کائنات کی عظیم تعمقوں کی زیارت، اس سے ہم کلامی و دیدار ، سدرۃ المنتهیٰ کا دیدار ، دخولِ جنّت؛ روبیت جہتم ، ساتوں آسمان سے آگے کی سیر، مراتب ابنیاء پر سبقت ....

ك صحيح مسلم بكتاب الصّلاة ، باب الصّلاة على النبي صلى التّعليد ولم ردي تك الاحزاب وسم

سچر حب آپ کے لیے منبر تیار کیا گیا اور آپ اس پر خطبہ دینے لگے تووہ تناگریہ وزاری کرنے لگے اور اس کی آواز بھی شنگ کئی۔ یہ اس بڑا معجز انجے۔ انبیاء سابقین کے معجز ات وقتی وجسی ہوا کرتے تھے . دیکھنے والے ہی ان کا دراک کیا کرتے تھے ۔ بھروہ ختم ہو جاتے تھے ۔

رسول الدّصلی الله علیه و کم کوان طرح کے بہت سے خوارق وجرات دیئے گئے مثلاً چاند کے کمڑے ہوتا اسورج کارُک جانا، انگلیوں سے پانی اُبل طرنا، کھانے میں حیرت انگراصا فر، پانی جیگوٹ بٹرنا، درخت کا کلام کرنا، کھجور کے تنے کی گریہ وزاری ، جا وات وحوانات کا سلام کرنا، مرتفیوں کو شفاء بخشنا، قبولیت و عا، مقور سے پانی سے نشکر کو سیراب کرنا وغیر وغیر ۔ شفاء بخشن مجرات قطعی طور بہر ثابت ہیں ۔ آ گے چل کو انشقاق قمر ان میں سے بعض مجرات قطعی طور بہر ثابت ہیں ۔ آ گے چل کو انشقاق قمر کا انشاء اللہ ہم ذکر کریں گے ۔

معجزات انبیاء کی طرح می معجزات بھی وقتی تھے۔ ان بہت سے معجزات میں آپ کی انفرادیت بھی حقی ایکن انہیں دیکھنے والوں نے دیکھااور نبی کریم صلی اندعلیہ وسلم کے بعدان کے اثرات زائل ہو گئے مومن صادق ہی انہیں مانتے ہیں ناکدان کے ایمان میں اضافہ ہو۔

ا بہ کا وہ معجزہ جس کی وجہ سے آپ سار سے ابنیاء سابقین سے متاز ہیں اور جو اس وقت یک باقی رہے گاجب یک کو انسان اس و میا میں موجود ہے۔ وہ سے قرآن میکیم اجس کا سرحیتی کہ کھی خشک ہوگا مذاس کے عبائب ختم ہوں گئے ، مذاس کے فیضان کا سلسلہ بند ہوگا۔

اله الواب الثافعي ومناقبه لابن ابي حاتم وس ٨٣ ب

مَا يَغَشَىٰ - مَا زَاعَ الْبَصَرُ وَمَاطَعَیٰ - لَقَدُ دَای مِس نُ ایلتِ دَبّ ہِ الْکُ بُرِٰی یِلْہِ

ترجمہر ہو ۔ وہ اپنی خواہم س سے کوئی بات نہیں کرتے وہ نہیں گروی جوانہیں کی جاتی ہے ۔ سخت طاقت والے نے ابنیں سکھایا ۔ قوت والے نے ابنیں سکھایا ۔ قوت والے نے ، بھرارا دہ کیا۔ اور وہ آسمان کے سب سے او پنجے کنارہ پر مقا ۔ بھر وہ جلوہ قت ہوا ہے کہ فاصلے پر اس سے بھی کم فاصلے پر بہوا۔ بھرا پنے بند سے کوجو وہی کرنی تھی وہ کی ۔ دل نے جوٹ نہ کم فاصلے پر بہوا۔ بھرا پنے بند سے کوجو وہی کرنی تھی وہ کی ۔ دل نے جوٹ نہ کہا جود کیھا۔ تو کیا تم اس کے دیکھے ہوئے جلو سے رہا ہو ۔ اور اسل سے بھر کہا جود کیھا۔ سدرۃ المنہ کی کے پاس جات الماوی ہے جب سدر آئے المنہ کی کے پاس جات الماوی ہے جب سدر آئی بر بھار ہا تھا جو بھار ہا تھا ۔ نگاہ نہ بھری اور نہ حد سے بڑھی اِس خاسے نہ ایس کے ایس جات المادی ہے جب سدر آئی بڑی نشا نیاں دکھیں ۔

المعجد زات المعجد إلى الله عليه ولم كوج معجد الله عليه ولم كوج معجد الله الله عليه ولم كوج معجد الله عليه ولم

معجزے کسی دو سے بنی کو نہیں دیئے گئے۔
عمر بن سوا دینے کہا کہ شافنی رجمہ اللہ نے مجھ سے کہا۔ اللہ تعالیٰ نے
کسی بنی کو وہ چیسے نہیں دی جو محرصلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے عطافہ وائی۔
میں نے کہا ۔ عیسیٰ علیہ استلام کو مڑھے زندہ کرنے کا معجزہ دیا گیا۔
انہوں نے کہا ۔ محدصلی اللہ علیہ وسلم کو اس کھجور کے تنہ کی
گریہ وزاری کا معجزہ دیا گیا جو خطبہ کے وقت آپ کے بیہلومیں رہتا تھا۔

النجم: ١٨-٣: هـ ال

کہیں گے۔ اے محد اِ آپ رسول اللہ اور خاتم الا بنیاء ہیں۔ آپ محسبب اگل کھیلی خطائیں کنش دی گئی ہیں۔ ہمارے لیے ہمارے رب سے شفاعت و سے منفق علیہ یا۔

انس رضی اللہ عنہ سے مروی شفاعت ہی سے متعلق ایک مدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وستم نے ارشا و فر مایا . . . . . ایکن محمر کے پاس بہنچے ، الیسے بند سے جن کے سبب اگلے کچھلے سارے گنا ہ بخشد شیے گئے متفق علیہ سیے

ا نبیا ، کرام علیهم الصّالوۃ والسّلام کی ترجمانی کرتے وقت علیے علیاتسلام اہلِ محشر کو بیمشورہ دیں گئے حواس د وسمری مدسیت میں مذکور سوا ۔ اپنے کہ دریا ہے جواس د نسب سال نہ دیا ہے۔

ا نبی کریم صلی الله علیه ولم نے اللہ کے اللہ ک

کے لیے مؤخر کررکھاہے۔ دوسرے ابنیاء سابقین علیہ الصّلاۃ والسّلام نے ابنی دُعادُ ل کے سلسلے میں عبلت بسندی کی کسی نے اس دُنیائی میں کسی کا م کے لیے وہ دُعاکر لی اور کسی نے ابنی قوم کے خلاف دُعاکی . حصرت ابوسرسریہ رضی اللّہ عنہ سے روابیت ہے ۔ انہوں نے کہا رسول اللّہ صلی اللّہ علیہ وسم نے ارشا دفر مایا۔ ہر ننی کی ایک دُعاء مستجاب ہے اور ہراکی نے اپنی اس دُعاکو جلدی کی ۔ میں نے اپنی دُعاکو قبارت

له صیح البخاری : کتاب الانبیاء : باب قول الدُعزوجل وَلَقَکُ اَرْسَلْتَ نُورُحًا إِلَى قَوْمِ البخارى : کتاب الایمان : باب اونی (بقیر حاشیه برصفی آئده)

كےروزابني أمّت كى شقاعت كے ليے جيا ركھا سے متفق عليواللفظ المسلم

تغیر و تبدل اور تحیق سے وہ محفوظ ہے کیونکواس کے تحفظ کا ضامن خود خالتی کا مُنات ہے۔ کتا بوں اور دلوں میں اسس کا نقش باقی رہے گا،اس میں دوا بھی ہے تنبیفاء بھی مواعظ بھی ہیں احکام بھی ۔ اس میں اگلوں کی خبر سی ہیں اور کچھلوں کے احوال ۔ وہ اللہ کی مضبوط رستی ہے ، جواکس پر ایمان لائے اس کی انباع کر سے وہ ہلیت یا فقہ ہے۔ اور جواسے چوڑ سے اور اس سے غافل ہووہ مگراہ و ہلاک اور خاشب و خاس رہے۔

مغفت رُدُنوب الله تبارک وتعالی نے آپ کی اس معفت رِدُنوب حیات مبارکہ ہی ہیں آپ کے بب

سارى الك كيليكنا وجنس ديئے.

ترجب ؛ بہم نے تہیں روش فتے دی تاکہ تہار سبب سے تمہیں روش فتے دی تاکہ تہار سبب سے تمہیں روش فتے دی تاکہ تہار سے سبب سے تمہیں را می اللہ تقالی بنت سے اور تم براین فعمت پوری کرے اور اللہ تہاری زبر و می در کر ہے ۔

ابوسرىريره رضى الله عنه سے مروى شفاعت سے متعلق ايك حديث الله عند ميں ہے كدرسول الله صلى الله عليه وللم نے ارشا د فسر مايا . . . . . . بھروه اكم

الفتح: ١-٣٠ ا

الله تعالی نے آپ کوزمین کے خرانوں کی گنجیاں عطافرائی اور (۵) خیاں عطافرائی اور

یہ اختیار دیا کہ رہتی ڈنیا تک آپ دنیا وی زندگی گذار کر جنٹ میں جآبیں لیکن آپ نے اپنے رب سے وصال ولقاءا ور بھرجنت کا انتخاب کیا .

ا پ سے اپنے رہ صنی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے ارشاد فرمایا . مجھے جوا مع الکلم کے ساتھ مبعوث کیا گیا ۔ رعب و بدب دے کر میری مدد کی گئی . میں سویا ہوا تھا کہ زمین کے خزانوں کی کنجیاں ماکرمیے مامنے رکھ دی گئی . میں سویا ہوا تھا کہ زمین کے خزانوں کی کنجیاں ماکرمیے سامنے رکھ دی گئی ۔ بخاری میں ہے کہ میں حراتھ میں رکھ دی گئی مبقی علیہ ۔ سامنے رکھ دی گئی مبقی علیہ وسلم عقبہ بن عامر رصنی اللہ عنہ اسے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز نکلے اورا ہل اُ حد بر آپ نے نما زحنیا زہ اداکی ۔ بھر والیس تشریف ایک روز نکلے اورا ہل اُ حد بر آپ نے نما زحنیا زہ اداکی ۔ بھر والیس تشریف لائے اورم نبر بر کھو ہے ہو کر ارشا دفر مایا ۔ میں متہا را بیش روتا گذہوں ۔ تہا را

اه صحیح البخاری برکتاب الجهاد ، باب قول البنی صلی الله علیه وسلم نصرت بالرعب مسیرهٔ شهر و فی کتابی الاعتصام والتعبیر و وصحیح ملم برکتاب المساجد ، رقم (۱) ( ) صحیح البخاری برکتاب الجهاد ، ایضاً ، صحیح البخاری برکتاب الجهاد ، ایضاً ،

حضران فی الدعنه سے دولیت ہے بنی کریم طال تعلیم وقی نے ارشاد فرایا ۔ ہر
اندی کا ایک فی عاصے اس نے اپنی اُمّت کے لیے کر دیا ۔ اورای نے اپنی دُعا کو دیا ۔

کے وزاینی اُمّت کی شفا کے لیے جھیا رکھا ہے متفق علیہ والا فظ الله برخی کی ایک دُعا ہے ۔

جا برضی الدعنہ سے واست نے بنی کریم صال تعلیم قرم نے فرایا ۔ ہرنی کی ایک دُعا ہے ۔

اسنے بنی اُمّت کے لیے کردیا اور یس نے قیا میکے روز اپنی اُمّت کی شفا کیا عجیا کی ایک کھانے راؤم الله اس نے پاکھانے اورائی اس کے والدن اللی اللہ جہانِ معنی پوشید ہوتا ہے ۔ اور ایک محمد سے معامل وُدگا تھا ان کے اندرجمع ہوتے ہیں سے حضرت ابو ہر مردی وی الدو کا محمد ہوتا ہے ۔ اور سے والیہ نے کہا نہ ویک اندو می ہوتا ہے ۔ اور سے والیہ نے کہا نہ ویک اندو کی ہے جھے اندیا بی فیصلیات دی سے معامل وُدگا تھا ہوتا و در ہو کی میں میں کے در اورائی ایک ہوئی در اورائی کی ہے کہا ہوا نیمیت معالی کے سے والے کی ایک اور سی کا کہ بنا دی گئی ہیں آری محمل کو کی کو کو کو کو کو کی انداز میا کہا ۔ اورائی ایک اندو کی کا در اورائی کی ایک انداز کی کا در اورائی کی میں اورائی کی انداز کی کا در اندو کی کی ہیں آری محمل کے در انداز کی کا در انداز کی کا در انداز کی کا در انداز کی کی ہیں تی کو کو کی کا مول کیا ۔ انداز کا مال لیمی کی در ایک ایک در وار مسلم ہے ۔

گیا۔ اندیا وکا سال لومی کو در لیے ختم کر دیا گیا۔ رواہ مسلم ہے ۔

ربقيه حاكثير ين بكاب التوحد؛ باب كام الرّب بطه يوم القيامة مع اللبنياء وغيرم ، وصحح البخارى بكاب التوحد؛ باب كام الرّب بطه يوم القيامة مع اللبنياء وغيرم ، وصحح ملم بكاب الايمان ؛ باب او في ابل الجنّة منزلة رقم (۳۲۷)

سله صحح البخارى بكتاب التعوات ، باب مكل بنى وعوة مبني بة ، وصحح مسلم بكتاب الايمان ، باب اختباء البنى حلى النه عليه وستم وعوة الشفاعة لامة رقم ( به ۱۳ س مرم)
واشتيه صفح موجود ه ) له في الصحيحين في الكتابين والبابين السابقين .
سام في الكتاب والبابين السابقين .
سام صحح مسلم بكتاب المساجد ، رقم (۵) بن

ایک ماه کی مسافت سے دشمن پرآپ کا کا عرب و دبد برطاری ہوجایا کر تاتھا۔ یہ اللہ

كى ايسى مد دىتقى جوكسى دوك رنبى كو حاصل ننهي تقى .

صین میں معمورت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وستم نے ارشا دفر مایا ۔ مجھے ایسی یا ترخ چیز سی وی گئی ہیں جو مجھ سے مبلے کسی رنبی کو)
کو نہیں دی گئیں . . . . . . اور ایک ماہ کی مسافت سے رعب و دبر ہے ہے کر میری مدد کی گئی ۔ متفق علیہ یا۔

ویری بودن کا در الله می الله عمار سے روایت ہے۔ رسول الله صلی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی و ا علیہ ویتم نے ارشاد فر مایا۔ مجھے انبیاء میرچھ چیزوں کے ذریعہ فضیلت دی گئی .....اوررعب کے ذریعہ میری مدد کی گئی متفق علیہ یک

التداوراس کے ملائکہ کی گواہی اللہ تعالی اوراس کے التہ اللہ اوراس کے ملائکہ کی گواہی اللہ نے گواہی دی کآپ

پرکتاب برجق اُ تاری گئی ،آپ سارے انسانوں کے رسول ہیں ۔اورآپ کا دین سارے ادیان پر غالب ہو گاکیو نکرآپ دین حق کے رسول بناکر

- Ut 2 200

ُ الله تبارك و تعالى نے ارشاد فرمایا ، \_\_\_ لاكِنِ اللهُ يَشْهُ لهُ رِحْما اَنْ فَلَ اِلْهُكَ اَنْ ذَلَهُ بِعِلْمِهِ

له صحح البخارى بكتاب التيم بالباب الاقول وصحح مسلم بكتاب المساجد، رقم (۳) تله صحح البخب رى بكتاب الجهاد ، باب قول البنى صلى الله عليه وسلم نفرت بالرعب مسيرة شهر وصحح مسلم بكتاب المساجد ، رقم (۵) گواہ ہوں۔ خدا کی تسم اس وقت اپنے حوص کو دیکھ رہا ہوں اور مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دسے دی گئ ہیں متفق علیہ دالقفظ المسلم لے

آپ کے ساتھ رہنے والے جن کو اللہ جن کا اللہ تعالی نے ملمان بنادیا جو ہمیشہ اللہ تعالی نے ملمان بنادیا جو ہمیشہ

آپ کوخیرای کی بات بتا تا تھا۔

حضت عبدالله بن مسعود رصی الله عندسے روایت ہے رسول الله طالله علیہ وسم نے ارشاد فر مایا ۔ تم میں سے سرشخص کے ساتھ ایک جن ساتھی لگا دیا گیا ہے ۔ لوگوں نے عرض کیا ۔ یارسول الله ا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہے ؟ فرمایا ، میسے رساتھ بھی ہے ، لیکن الله نے میری مدد فرمائی کہ وہ مسلمان ہو گیا اس لیے میسے رساتھ بھی ہے ، لیکن الله نے میری مدد فرمائی کہ وہ مسلمان ہو گیا اس لیے میسے رساتھ بھلائی ہی کی بات کرتا ہے ، رواہ سلم ہے الشر عبد لقر

ایک باردات میں رسول الله صلی الله علیه وئم مصرت عائشه صدلیة رصی الله علیه وئم مصرت عائشه صدلیة رصی الله عنها کے بیس سے چلے آئے تھے جس پر وہ کچھ روٹھ گئیں تو آپ نے ارشاد فرمایا ، کیا بہارالت یطان مہمارے پاس آگیا ہے ؟ ارشاد فرمایا ، بال ایس نے کہا ، یارواللہ الله ایس نے کہا ، یارواللہ الله اور سرانسان کے ساتھ ہی ہے ؟ ارشاد فرمایا ۔ بال ایس نے کہا، یارواللہ کیا آپ کے ساتھ ہی ہے ؟ ارشاد فرمایا ۔ بال ایس میصررت نے میری مدد فرمائی کہ وہ مسلمان ہوگیا ۔ رواہ مسلم یہ ع

له صححالبخادی برکتاب الجنائز، باب القتلؤة علی النّهدید و رواه فی غِربِها ایضاً. وصحح مسلم إلفضائل! باب انتبات حوص نبیناصلی اللّه علیروسکم وصفا ته، رقم (۳۰) سکه صحح مسلم برکتاب صفاً، لمنْ نفسین باب تحریش الشیطان و بعث مرایاه نفشته النّاکس رقم (۲۶) سک صحح مسلم ؛ ایضًاً . . . . رقم (۲۰) ؛ لیے سارے انبیاء علیہم الصّلوٰۃ والسّلام کو اکھاکیا گیا ۔ بھرجبریل نے مجھے آگے بڑھایا تو بیس نے ان کی امامت کی ۔ رواہ النّسائی لے

جی عهد میں اللہ تعالی نے اپنے نبی محسمتد بھی اللہ تعالی نے اپنے نبی محسمتد بھی افضلیت عہد رسول صلی اللہ علم اللہ علم اللہ علی اللہ علی اور آپ کی افران سب سے بہتر زمان ہے۔ اُمّت کے لیے بھی بعثت نبوی کا زمانہ سب سے بہتر زمان ہے۔

حفزت الومبرى وصى الله عنه سے روایت نبے وسول الله صلى الله عليه وسمّ منے ارشاد فروایا بنی آدم کے سب سے مبتر اور الجھے زمان میں میری بعثت ہوئی ، روا والبخاری سیّ میری بعثت ہوئی ، روا والبخاری سیّ و

حضرت ابن مسعود رصی الله عند سے روایت ہے ببی کریم صلی اللہ علیہ وقتم نے رشاد فروایا ۔ لوگوں کاسب سے بہتر ز ماند میراز ماند ہے ، مجر ان کا جوان سے قربیب ہیں متفق علیہ ہے ۔

عائت صدیقہ رضی الدعنہاسے روایت ہے، انہوں نے کہا۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی الدعلیہ وسلم سے یو جیب کون توگ سب سے بہتر ہیں۔ ارشا دفر مایا۔ اس زمام نے جس میں میں ہوں بھیردوسرا بھی تعییرا، روام ساتھ

ك سنن السائي بكتاب فرض القلوة ، باب فرض القلوة .

ك يحيح البغارى بكتاب المناقب وباب صفة البني صلى الله عليه وسلم -

سل صحح البني رى بركتاب الشهادا ، باب لاليشهد على شهادة جورا ذاشهد، وفي كتاب فضائل صحة البني صلى الله مليدوستم وفي الرقاق وصح مسلم بركتاب فضائل الصحابة باب فضل المعابة ثم لذين يلو نهم و رام المحالم على صحيح مسلم باليضا و رقم (١١٧) \*

وَالْمَلَائِكَةُ يَتَلْهَدُ وَنَ وَكَفَى بِاللَّهِ تَيْهِ يُدُّ بِهِ

ترجمه إليكن الله كوابى ويُله الله الله كادريد جو متبارے اوپر نازال كيا جد الله كار كيا الله كيا الله كيا الله كار كيا اور المائك كوابى ويت بي اور كافى جالله كار كيا اور المائك كوابى الله الله الله الله يُسَالَ الله الله الله الله يُسَالَ الله الله الله الله يُسَالَ الله الله الله الله يُسَالُ الله كوابه الله الله كار الله كار الله كوابه اور من الله كار كوابه الله كار كوابه الله كار كوابه الله كار كوابه كار كوابه كار كوابه كار كوابه كوابه كار كوابه كوابه كار كوابه كار كوابه كار كوابه كار كوابه كار كوابه كوابه كار كوابه كوابه كوابه كوابه كوابه كوابه كار كوابه كوابه

ترجمہہ : ۔ وہی ہےجس نے اپنے رسول کو بابیت اور دین حق کے ساتھ سمیجا تاکدا سے سارسے دینوں پر غالب کرسے ۔ اوراللّٰد کافی ہے گواہ .

معراج کی شب بیت المقدس کے اندر اس المتحد کے اندر سے المقدس کے اندر سے المیاء کرام المیاء کرام کی اللہ علیہ وہم نے سار سے بنیاء کرام کی المامت وہن خص کرتا ہے جزیادہ صاحب علم بغضل ہو

مضرت الوہرس، رضی اللّہ عند سے روایت ہے۔ رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلّم نے ارشا دفر مایا ..... میں نے اپنے آپ کو جاعت انبیاً میں دیکھا۔ بھیرمنس ز کا وقت آگیا تو میں نے ان کی امامت کی .... رواہ سلم یہ حضرت السّ رضی اللّہ عند سے روایت ہے رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلّم نے مضاوت میں راغل ہوا جہال میسیے رشاد و سنہ مایا .... بھیر میں بیت المقدّس میں داغل ہوا جہال میسیے

له النّساء : ١٩٦١ تله النّساء : ٩٥ تله الفتيح : ٤٨ تله صحيم سلم : كتاب الايمان : باب ذكر المسيح ابن مريم علي النّب م والميح الدعال ، رقم (٨٥ ٢) ﴿

ارتناد باری تعالیہ :\_\_\_\_ إِقْ تَرَبَتِ الشَّاعَةُ وَالْنُثَقَّ الْقَكَمَرُ - وَإِنْ تَبْرَوُ الْيَةُ يُعُرِخُوا وَيَقُولُوا سِحُكُ مُّسُتَمِّدُ وَكُذَّ بُوا وَاتَّبَعُوا اللَّهَ عُوْا مَعُدُو الْحُكُ آمُ رَحُستُقِتُ لِهُ

ترجم ، - قيامت قريب أى ادر جاندشق بوك اوراكرده كوئى معزه وكميق بي توروكرداني كرتے بي اور كيتے بي يہ تو جاد و بے جوختم بوجائے كا. اوراسوں نے جھلایا اوراینی نفسانی خواہشات کی بیروی کی اور سرمعا ملے

حصرت اس رحتی الله عنه سے روایت ہے۔ اہل مکر نے رسول شصلی اللہ عليد وكم سيسوال كياكماب انهيس كوئي نشاني دكهائيس وتواتب في انهير الم مع مرے رکرے وکھائے متفق علیہ واللفظ للبخاری سے

بخاری کی روایت میں یراضافہ ہے۔ تو آپ نے انہیں جاند کے دو مکیے و کھائے ۔ یہاں یک کوامنوں نے دیکھاکر حسے راء ان دونوں مے درمیان ہے۔

لے القب ال

ك صحى البخارى وكتاب المناقب وباب سؤال المشكين أن يرميم الني صلى التعليد ولم آيتر فارائم انشقاق القمر- وصحح مسلم بكتاب صفات المنافقين باب انشقاق القمر، رقم و٧٠م) سله صحح البخاري : كتاب مناقب الانصار . باب انشقاق القرر

حرا و مقدمكترم كا يك سار بع جس ك غارس بى كريم صلى الدعليه وللم بينت سے سلے عبادت كياكرتے تھے . مكت مئ جاتے بوئے وائيں مانب واقعے -

مبدنبوی کے کچھ حقے کوالڈ تعالی نے جنّت اس جنت کی کیاری بنایا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جو آگے كراورأت كے منبرض يرآب خطبه دياكرتے تھے اس كے درميان واقع ہے . آب كامنرمارك معى آب محتوص كلحاوير سيد اس فصل كى دوسرى بحث کے نمبر ۲ میں انشا والنداس کی تفصیل آئے گی ۔ حصرت عبداللدين زيد مازني رصى الله عند سے روايت ہے . سول الله صلی النّدعلیہ وہم نے ارتثا دفر مایا میسے رکھ اور میرے منبر کے درمیان کا حصّہ

جنت کی ایک کیاری ہے متفق علیہ کے

حصرت ابدہرسے ہ رصی الله عندسے روایت ہے۔ رسول الله صلی الله عليه وسلم مے ارشاد فرمايا يميرے كھراورميرے منبر كے درميان كاحقہ جنت کی ایک کیاری ہے . اورمیرامنبرمرے وض برسے متفق علیہ على بن ابيطالك ابوبرير وفي الدُّتواليَّ عنها نفرماياً برول الدُّصلي الدُّعلية لم نه ارشاد فرمايا : مي گفرادرميرمنبركه رميان وسيّرجنّت كي ايكياري . رواه لرند و سنة . الین نشانی دکھائیے جود لیلِ نبوّت و الین نشانی دکھائیے جود لیلِ نبوّت و

رسالت ہو۔اس وقت آپ کے اعتوں پر معجب زہ ظاہر ہوا کہ جاند کے وو كرائي بوكية يسول بند صلى تدعير تسلم فيارشا وفرمايا تم لوك كواه ربنا.

ك يتمع البخاري : كتاب فصل القلوة في مجدمكر باب فضل ما بين القروا لمنبرا وصحيح ملم .

كتاب الحج إباب مابين القروالمنبررومنة من رياص الجنة رقم (٥٠٠)

تله صحح البخاري في فضائل المدينه ، ايضاً صحح مسلم ؛ ايضاً . رقم (٥٠١)

س سنن الترمذي إكتاب المناقب إباب ففنل المدين ورقم (١٩١٥)

رزین کی بیان کردہ روایت میں اتنا اضافہ ہے ۔ لوگ قافلوں سے مل کرانہیں خرویتے تھے کہ ایسا انہوں نے خود دیکھا ہے جس کی وہ کذیب کرتے تھے یا ہے

اسی طسیرج ابوداؤ د وطیالسی نے عبداللّٰہ بن مسعود رصی اللّٰہ عنہ ' کی روایت بیان کی ہے ہیلے

ا بنگريم صلى الدهليه و تم جس طرح اپنے الله عليه و تم جس طرح اپنے الله عليه و تم جس طرح اپنے اللہ علیہ و تم جسے مقراسی طسرح

بنظم یچھے کی چیزی بھی دیکھا کرتے تھے۔

نے کہا رسول الدّ صلی المد عید ولم نے ایک روز ہماری امامت فرمائی۔
اس کے بعد بچھے مرکر فر مایا - اسے فلاں اِتم ایجی طرح نماز کیوں نہیں بڑھتے؟
کیانماز بڑھتے وقت نمازی کو اس برنظر نہیں رکھنی جا ہے کہ وہ کس طرح نماز بڑھ را سے اس کی ماز صرف لینے لیے ہوتی ہے فلاک تسم صرح میں ایسے را سے اس کی ماز صرف لینے لیے ہوتی ہے فلاک تسم صرح میں ایسے

کے جامع الاسول: ۱۱ ، ۱۵ ما ، قم (۱۹۲۷) علی مخت المعبود ؛ (۱۲۲) رقم (۱۲۳۰)

عله صحیح البخاری بر کتاب القبلة ، باب عظمة الام الناس في اتمام القبلة و وكرالقبلة و وكرالقبلة و ويرالقبلة وصح ملم براب القبلة ، باب الاختيان القبلة واتما بها والختوع فيها رقم (١٠٩) ؛

بن مسود دین الدعد سے روایت ہے . انہوں نے کہ جمرسول الله صلی البد علیروسلم کے ساتھ منی میں تھے کہ بیا نہ کے دو گھڑے تو کئے ایک عكرًا بهار كے بچھے ورايك اس كے سائت بوكيا رسول الدسلى ستعليما فے ارشاد سرمایا تر لوگ گواه رمنا معفق علیه و للفظ مسمر سه ابن عباكس رصى التدعيهماسے روايت ہے ۔ انہوں نے كما رسول م صلی التّدعلیہ وہم کے زمانے میں چاند کے مکڑے ہوئے متفق علیہ کے ابن عمر رفنی التدعینها سے روابیت ہے۔ انہوں نے کہا، رسول الله صلی اللہ عليه وستم كے زمانے ميں جاند كے كراہے ہوئے تورسول التد صلى التدعليروسكم نارشا وسند ماياتم لوك كواه ربنا روادمهم والترمذي وصحر، واللفظال جبير بن مطعم رضي التُدعية عنه سے روابيت ہے۔ اسنوں نے كہا. رسول تدصلي الله عليه وللم كے زمانے ميں جاند سے ط كرد ولكونے ہو كيا ۔ ايك إس بهار يراور ایک اُس پہاڑیں۔ تولوگوں نے کہا کہ محد نے ہم پر جاد وکیا اور بعض نے کہا کہ اگرا بنوں نے ہم پرجادوكر ديا ہے توسارے انسانوں پر كيے كر سكتے ہيں ؟ رواه الترمذي واحدوابن جبان سي

له سه صحح البخارى بكتاب التقيير بسورة القرب باب وانشق القمر، وفي كتاب مناقب الانفار باب انتقاق القمر، وصحح ملم بكتاب التقيير، رقم رمهم)

عد صحح ملم ، في الكتاب والباب السابقين رقم (۲۰۸) وسنن الترمذى بكتاب الفتن ، باب ، ماجاء في التقاق القمر رقم (۲۱۸۲) و كتاب التقيير بسورة القمر برقم (۲۸۲۸) و منداحد ؛ (م با ۲۸۸) وسنن الترمذى كتاب التقيير بسورة القمر رقم (۲۸۹) و مدارد الظمآن رقم (۲۱۸۸) ص (۹۵) ،

یں بی بھی ہے ۔ حصرت ابوسرسرہ رصی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ امہوں نے کہارسول اللہ صلی اللہ علیہ ویکم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھے تحاب میں دیکھا۔ اس نے مجھے ہی دیکھا کا میری شبیبہ نہیں اینا سکتا متفق علیہ لیے

ا بوقتادہ رصیٰ اللّٰدعنهٔ سے روایت ہے ۔ اسْہوں نے کہا۔ رسول اللّٰهُ صلی اللّٰه علیہ دیکھا متفق علیہ ۔ کلے علیہ وکلم نے فرمایا ۔ جس نے مجھے دیکھا اس نے تھے دیکھا متفق علیہ ۔ کلے حضت انس رصیٰ اللّٰہ عنہ سے روایت ہے ۔ اسْہوں نے کہا۔ بنی صلی اللّٰہ علیہ ہم نے ارشاد فرمایا ۔ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا کیؤنکر شیطات میری شبیہ نہیں اختیار کررسکتا ۔ اور مومن کاخواب نبوت کا چیالیّٹوال رحقہ ہے۔ رواہ البخب رہی ہے۔

حفرت ابوسعید خدری رصی الدّعنه سے روایت ہے۔ ابنوں نے نبی کریم صلی الدّعلیہ دسلّم کویہ فرماتے سمنا جس نے مجھے دیکھا اس نے حقیقہ مجھے دیکھا۔ کیونکہ شیطان میری جیسی صورت نہیں اپنا سکتا۔ روا ہ البخاری تیکھ

ل صحح ابناری برتا بالعلم باب اثم من كذب علی البنی صلی الله علیه وسلم - وضح مسلم بركتاب الرویا باب تول البنی صلی الله علیه وسلم من رانی فی المنام فقد رانی ، رقم (۱۰)

ع صحح البخاری بر كتاب التقبير باب من رأى البنی صلی الله علیم وسلم فی المنام ، وضح مسلم :

فی امکتاب والباب السابقین برقم (۱۱)

علی صحح البخاری برکتاب التقبیر بالباب السابق - ب

سائي ديكيفنا بول اسى طرح اين يحصے ديكيفنا بول ك حفرت انس بن مالک رضی الدعنرسے روایت ہے . انہوں نے کہا، بنى كريم صلى التُدعيليه والمم في ارشاد فر مايا - مين البيف سيحيياسى طرح ديكور وابول جيية تمين ديكه رام مول متفق عليه واللفظ للخارى يك اس مدیث میں سنائی کی روایت یہ ہے ..... قیم سے اس کی جس کے اچھ میں میری جان ہے۔ میں تمہیں اپنے سیجھے اسی طرح دیکھتا ہوں جيسے تميں اپنے آئے ديكھتا بول يك امام نووی این سندح مسلم میں کہتے ہیں ۔علماء نے فرمایا ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللّٰہ تعالی نے آپ کی گدی وسر کا کھیلا جھتے میں ایسااور يداكياجس سے آب اينے سے وكيتے ہيں - اس سے مجى زياده آپ كى خارق عادت جيني بي اوراس سعقل ما نع باورية شريعيت بلكم اس کا ظاہر تمریعیت کے مطابق ہے اس لیے اسے ما ننا فرص سے سا قاصى عياض كبتيهي واحدبن منبل رحمة التدتعالي وجهور علماء كاقول ہے کہ بیرویت ا تھے کی حقیقی رویت ہے۔ والداعلم ۔ ا جوشخص خواب میں ریارت رسول کی حقیقت اسپ کی زیارت

> ا صحیم ملم برکتاب الصّلوة باب الا مرتحین الصّلوّة برقم (۱۰۹) ع صحح البخاری بفی الکتاب والباب السّابقین صحیح مسلم - ایضاً رقم (۱۱۰)

الله سنن الشاك بكتاب الامامة ، باب كم مرة يقول واستووا .

سي مشرح صح ملم ورم وم ١ - ١٥٠ وانظر فتح البارى وشرح النسائي للسيوطى . :

حفرت جا بررصی الترعمة سے روایت ہے رسول الدصلی التدعلیه وسلم نے ارشاد فرمایا . مجھ پر انبیاء کیتن کئے گئے تو موسیٰ کے ساتھ ایسے وگ تھے جیے شنوہ رایع سربی تبیلی کے لوگ ، روام سلم کے حصرت عبدالتدين معود رضى الدعيز سے روايت ہے . أنهو ل نے كها -ایک شب رسول التدهلی التدعلیه وسلم کے بہاں ہم نے بڑی دیرتک بات چیت کی بیم کمروں کو واپس ہوئے ۔ اس کے بعدجب عی ہوئی توعمی کرا صلى الله عليه والم ك يهال ينتج والتدكي في صلى التدعليه والم ف ارشا و و رمایا اس میں اینے ماننے والے اُمیتوں کے ساتھ میرے سامنے انبیاء پیش ہوئے بی جب آنے لگے توکسی کے ساتھ اس کی قوم کے تین آدمی تھے کسی نبی کے ساتھ جماعت تھی کسی بنی کے ساتھ حیدا فراد اور کسی بنی کے ساتھ اس کی قوم کا کوئی فردینیں تھا.رواہ ای کم فی استدرکہ واق الدہی۔ و اسے کے دونوں شانوں کے درمیان (٣) مهم مرسوت مرنبوت تقى اورآب غاتم الانبياء عليه د عليهم القلوة والتلام بل -آب يريه مبرنتجت اس وقت ملى حبب آب بنی سعومیں دود صربیا کرتے تھے. سائمب بن يزيدرعني اللَّه عن سے روايت ہے۔ انہوں نے كهاميرى خالہ مجھے لے كررسول الدصلى الدعليد وللم كے ياس كيس اور عسر من كيا یارسول الله امیسے مجانجے کو درد ہے جس کے بعدای نے میرے شرم

سه صحیح مسلم بخد بالایمان ، باب لاکسراره برسول النّدصلی النّدعلید و قرص القلوت ؛ رقم ، ۱۷ م ، شه المستدرک م : ۷۶۵ - ۸ ۵ ه ، وقال صحیح الاکسناد واقره الذهبی ۴ حصزت جابررصی الله عنه سے روایت ہے۔ رسول الله صلی الله علیہ وستم نے ارشا و فرمایا۔ مجھے جس نے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہمی دیکھا۔ کیونکہ شیطان میری شبیم بنہیں اختیار کرسکتا۔ رواہ سلم لیھ جوزہ میں اللہ میں جن مائٹ ہیں۔ ماہم میں ابندار نی مدنے

حفزت ابوہرریہ ہ رصنی اللّدعمة سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا بیں کے بنی صلی اللّه علیہ وقم کو فر ماتے شنا جس نے مجھے نواب میں و کمھا۔ و ہ مجھے علہ ی بیداری میں دکھھے گا۔ اور شیطان میری شبیہ پنہیں اختیار کر سکتا مِتفق علیہ الفظ البخاری۔

البياء كرم اورائجي آتي سير بير متورول كرم عليهم القلاة والله

بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فدمت میں اپنی اُمّت کے اُتھ بیش ہوئے وہ ل آپ کی اُمّت بھی تھی جو تعداد میں ساری اُمّتوں سے زیادہ تھی۔ دو ہرے ابنیا کرام کا حال یہ سفا کہ کسی کے ساتھ جند نفر تھے اور کسی کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ حضت ابن عباس رصی اللہ عہٰہ اللہ عہٰہ اسے روایت ہے۔ انہوں نے کہا بنبھال اللہ عید وقم نے ارتفاد فرمایا ۔ مجھ بڑا میں بیٹ کی گئیں ۔ کوئی نبی اپنی اُمّت کے ساتھ کر رہ تماسی بی کے ساتھ دس آدمی تھے کسی بی کے ساتھ دس آدمی تھے کسی نبی کے ساتھ دس آدمی تھے کسی نبی کے ساتھ یا ہن کے آدمی تھے کسی منا متعنی علیہ واللفظ للبخاری تیا

ك يصحملم وكتاب الرؤيا والباب النابق . قم وه ١٠٠٠

ت صحح ابخارى وكتاب التجيير والباب السابق وترويم ملم وكماب والياس بالسابق وقم وال

ت صحیح البخاری برکتاب البرقاق ، باب پرض الجنّه سبون الفا بنیه ساب ، فی کتاب النقب باب من لم برق و صحیح مسلم برکتاب الایمان ، باب الدّبیل علی و خول طوالف

من المسلين الجنة بنيدياب ولاعذاب ورقم (١٤٥١) ؛

اس باب کی سبت ساری احادیث بی لے

حصرت ابن عمر صنی الله عنها سے روایت ہے۔ رسول الله صلی الله علیہ وستم لوگوں کے درمیان کھڑ ہے ہوئے۔ اللہ تقالی کی وہ حمد وشنا بیان کی جواس کی شان کے لائق ہے۔ دجال کا ذکر کیا اور نسر مایا میں تہیں ڈرار ا ہوں۔ سربنی نے اس سے اپنی قوم کوڈرایا۔ نوح نے اس سے اپنی قوم کوڈرایا۔ نوح نے اس سے اپنی قوم

ربقيه حائشيه صفى مابقى ومحلّد من جمده صلى اللّه عليه وتلّم ، رقم (١١٢) سلم صحيح مسلم بركتاب الفضائل ، الباب السابق - رقم (١١٠)

له مند حد: رم وم ١٨ - ١٨٥) وقال الهيثي في مجع الزوائد ( ٨ : ٢٢١) رواه احد

والطراني - ولم يتق المتن - واكسناداحد بحس -

رحاشيه صفي موجوده) ك فال الترمذي رحمه الله بعدايراده لحديث السائب بن يزيد في كتاب المناقب ؛ باب في خاتم النبوّة ؛ وفي الباب عن ؛ سلمان ، وقروب أياس ، وجابر بن سمر ، وابى يرشخ وبريده ، وعبدالله بن سرّبس ، وعمروبن اخطب ، وابي سعيد رصي اللّه عنهم اجمعين ؛ ہاتھ بھی اور دعائے برکت کی ۔ بھیروضو فرمایا جس کاپانی میں نے بیا ۔ بھرآپ کے بہتھ پھی اور آپ کے شانوں کے درمیان مہرِ بوّت پرمیری نظر بڑی جو بازیب کی گفنڈی کی طرح تھی متفق علیہ واللفظ للمسلم الله عبد الله بن مرجس رعنی الله عند سے روایت ہے ۔ انہوں نے کہا میں نے بنی صلی اللہ علیہ وقم کی زیارت کی اور آپ کے ساتھ روٹی اور گوشت کھایا بنی صلی اللہ علیہ وقم کی زیارت کی اور آپ کے ساتھ روٹی اور گوشت کھایا بنی صلی اللہ علیہ وقم کے درمیان مہر بنوت دیمی .... ورواہ سلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر بنوت دیمی .... ورواہ سلم کے

عتبه بن عبدالسلمی رضی الله عنه سے روایت ہے کہ ایک شخص نے سول الله صلی الله علیه وللم سے نو کھیا۔ یارسول الله اآپ کا ابتدائی معاملہ کیا ہے. ارشا وفر مایا . مجھے بنی سعد بن مجرکی ایک عورت نے وودھ بلایا۔

مذكوره مديث ميں ذكر رضاعت وشق صدر ہے اور اسى ميں ہے ہے موراي نيں ہے ہے ہے اور اسى ميں ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ا مچرايك نے اپنے دوسے رسائقى سے كہا۔ اسے سِل دو۔ تواس نے سے لہا ور میر نبوّت لىگا ئی۔ روا ہ احمد والطبرانی وسندہ حن سے

ا صحح البخارى ، كتاب المناقب ، باب ختم نبوّت ، وكتاب الوصوء ، وصحمهم ، كتاب الفضائل ، باب اثبات خاتم النبوّة ، وصفته ، ومعلد من جده صلى النب عليه وسلم - رقم (١١١) -

له صحيمه بكتاب الففائل باب شبات خاتم النبوة ، وصفته رفيتم الليرم فرائده

کھول گیا وہ جھول گیا بھیسے یہ دوست حفزات اسے جانتے ہیں کچھ چیزی اسے بھی ہیں جہنیں میں معبول گیا ہوں ۔ جب دیکھوں گاتو مجھے یا دائجائے گا ۔ جیسے خودسے دور رہنے والے شخص کا جہدرہ یا درہتا ہے بھر حبب اسے آدمی سامنے دیکھتاہے تو بہجان لیتا ہے متفق علیہ واللفظ کمسلم یا حضرت عمروبن خطاب رضی النّدعذ سے روایت ہے ۔ انہوں نے کہ ، رسول النّد صلی النّد علیہ ویکم نے بہیں نماز فجر بڑھائی اور منبر برچر عے ۔ اس کے بعد ہمیں خطاب کیا یہاں تک کہ خاصر کا انرکر نماز بڑھی اور بھر منبر برچر عظم کرہمیں خطاب کیا یہاں تک کہ عفر کا وقت آگیا ۔ جس کے بعد آپ نے اُن کر نم نمان بڑھی اور بھر منبر بہ وقت آگیا ۔ جس کے بعد آپ نے اُن کر نم نمان بڑھی اور بھر منبر بہ وقت آگیا ۔ جس کے بعد آپ نے اُن کر نمان برخوب ہوگیا ۔ جو کچھ ہوا اور جر می میں خطا ب کیا ۔ یہاں تک کہ آفت ب غروب ہوگیا ۔ جو کچھ ہوا اور میں منطا ب کیا ۔ یہاں تک کہ آفت ب غروب ہوگیا ۔ جو کچھ ہوا اور میں منظا ب کیا ۔ یہاں تک کہ آفت ب غروب ہوگیا ۔ جو کچھ ہوا اور

علم ہے اس نے زیادہ یادر کھا۔ روا ہم سلم بتے حضرت حذیفہ رصی النّدعنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا رسول اللّٰہ صلی النّدعلیہ وستم نے مجھے قیام ست ٹک کے ہونے والے واقعات کی نجردی ۔ آپ سے ہیں نے ہرچیز کے ہار سے ہیں سوال کیا مگر ہے بات نہ پوچھ سکا کہ اہلِ مدینے کو مدینہ سے کون سی چیز نکا لے گی۔ روا ہسلم سیّلہ

جرکھ ہونے والاہے ان سب کی آپ نے ہمیں خردی -ہم میں جوزیادہ صاب

له صحح البخارى بناب القدر ؛ باب "وكان اَمدُوالله قد واَمَّفُ وُولًا وصحح ملم بكتاب غتن ؛ باب اخبار البنى صلى الله عليم وتم فيها يكون الله قيام الساعية ، وقم ر ۲۲) كه صحح ملم بكتاب الفتن ، باب اخبار البنى صلى الله عليم و ۲۵) و بقيم من الله عليم و ۲۵) و بقيم من منها يكون الله قيام الساعة ، وقم و ۲۵) و بقيم من شير برصفي آئذه و ملى الله عليم و سمّ منها يكون الله قيام الساعة ، وقم و ۲۵)

کوڈرایا بیکن میں تم سے ایک بات کہتا ہوں جوکسی نبی نے اپنی قوم سے نہیں ا کہی ۔ جان رکھو کہ وہ کا ناہے اور النّد تبارک و تعالیٰ کا نا نہیں ہے۔ متفق علیہ واللّفظ المسلم یکھ

حضت انس رصی الدیمند سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وقل سے کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وقل نے ارشا و فرمایا۔ ہر نبی نے اپنی اُمّت کو جھوٹے کانے سے و رایا۔ آگاہ رہو، وہ کانہ ہے اور متہادار تب کانا ہنیں ہے۔ اور اس ردجال ، کی دونوں آنکھوں کے درمیان ک ف رکھھا ہے میتفق علیہ واللفظ کم الم علیہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ صدوایت ہے۔ نہوں نے کہا۔ نبی صلی تد عمیہ و تم مارے درمیان ایک جگہ کھوسے ہوئے اور آغاز آذر نمیش سے و خول جذت و جہتم کے مردل بتال ہے۔ و خول جذت و جہتم کے مردل بتال ہے۔ اسے جب نے و درمیان ایک جمیں خبروی ۔ اہلِ جنت و جہتم کے مردل بتال ہے۔ اسے جب نے یا درکی ، اس نے یا درکھا اور جو سمجول گیا۔ وہ جھوں گیا۔ وہ جھوں گیا۔ درواہ البخب رہ ی ۔ اس نے یا درکھا اور جو سمجول گیا۔ درواہ البخب رہ ی ۔ اس نے یا درکھا اور جو سمجول گیا۔ درواہ البخب رہ ی ۔ اس نے یا درکھا اور جو سمجول گیا۔ درواہ البخب رہ ی ۔ اس نے یا درکھا اور جو سمجول گیا۔ درواہ البخب رہ ی ۔ اسے درواہ البخب رہ یہ بیا

حصرت حذیفہ رمنی الله عندسے روایت ہے ، انہوں نے کہا اہمارے درمیان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ کھڑھے ہوئے ، اور قیامت کک پیش آنے والی ہرجیب زکا بیان کیا جس نے اسے یاد رکھا اس نے یادرکھا جو

که صحح البخاری بکتاب الجهاد ، باب کیف بعرض الاسلام ملی عبی ، و نیمین سم . کتاب الفتن : باب ذکر ابن صیاد ، رقم ( ۹۵ )

ک میمج البخت ری : کتاب انفتن ؛ باب وکرالترجال ، و میمج مسلم : کتاب انفتن ؛ بابخ کر الدّجال وصفته - رقم (۱۰۱)

ت صحح البخاري بما براخلق باب قوله تعالى الصوالذي يبدع الحلق تم يعيد في ا

## د والمرعی مجدمی اُحندوی استیاد وافظای

الله تبارک و تعالی نے آختریں آپ کو جوا عزاز واکرام بختاہے،
اور انبیاء کرام علیم السّلام کے درمیان جوامتیا نہ واختصاص عطافر مایا ہے،
ان خصائص کی تقد دہ بھی ہجمد ہ تعالی کافی ہے، سکین یہاں آپ کے حبند
خصائص بطوراتنارہ بیش کیے بارہے ہیں۔

انبياء كرام اورايني أمت كى كوابى انبياء سابقين ادرايني

اُمّت کے گواہ ہیں۔

ارشادِ باری تعب الی ہے ؛ \_\_\_\_ یا یک یگا کے النّبی اِنّا اَرُسَانُ کَ شَاهِ کَ اَقَ مُبَیْقِی وَنَدِی یُلًا۔ قَدَ اعِیمًا اِلَی اللّٰهِ بِإِذْ نِهِ وَسِسِ رَاجًا مُّنْنِ یُلًا یِه تعریم ، اسے بنی ؛ ہم نے تہیں شاہدا ورخشخری ویتا اور ڈرٹ نا تا اوراس کی توفیق سے اللّٰہ کی وعوت ویتا اور چکتا آفتا ب بنا کر ہی یا۔ ارشاد باری تعب اللہ ہے ،

ار شاو باری تعالی ہے: --فکیف اِذَاجِنُنَا مِنْ صُلِّ اُمَّةً بِشَهِیُدٍ قَجِمُنَا مِنْ صُلِّ اُمَّةً بِشَهِیُدٍ قَجِمُنَا مِنْ صُلِّ اُمَّةً بِشَهِی دُا بِسَ

ك الاحزاب وم-٢٩ ك الناء : ١١ ؛

اس باب کی بہت ساری احادیث ہیں۔ ہم نے چذا شارات کر
دیئے کیونکہ استیعاب بیہاں ہمارا مقصود نہیں۔
صوف بیہی وہ خصال وخصائص نہیں جن سے آپ دو ہم سے انبیاء کرام
علیہم القالوۃ واس م سے منفرد و ممتاز ہیں۔ بلکہ ان سے بھی نائر بہت کچہ ہے۔
علیہم القالوۃ واس ان کر دیا آنیا ہی یہ بتلا نے کے لیے کافی ہے کررت کائنا
عزو جل کی بارگاہ میں آپ کی قدر دمنزلت کتی غظیم وجلیل ہے۔
جس کو تفصیلات کی حزورت ہوا سے کتب خصائص کی طرف رجوع
کرنا چاہیے۔ واللہ مسن وراء القصل ۔



ربقيه حاستيه صفي سابقى سلم على ملم بكتاب الفتن والباب السابق وتم (مم) ؛

آپ کی اُمّت انبیاء سابقین کے لیے ان کی اُمّتوں کے ضلاف گواہی ہے گئی۔ اسی طرح آپ اِس اُمّت کے گواہ ہوں گے۔ دوسری فصل کی دسری کے سرے منبر ہدیں انشاء اللہ ہم اس کا ذکر کریں گئے۔

حساب سے پہلے یا حساب کے بعد کئی ایک شفاعتیں ایسی ہیں جوفر آپ کے لیے فاص ہیں ۔ جا بر رضی اللّٰہ عندٔ سے مروی ایک عدیث ہیں ہے۔ رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلّم نے ارشا دفر مایا ۔ مجھے یا پہنے چیز سے ایسی دی گئیں ہیں جو مجھ سے ہیلے کے کسی نبی کو نہیں دی گئیں . . . . . ادر مجھے شفاعت دی گئی متفق علیہ ہے

میں نے اپنی اصل کتاب میں ان شفاعتوں کوجمع کیا ہے جن میں آپ انبیاء سابقین علیم الصلاۃ والسّلام سے منفرد ہیں جس کے دل میں ذرّہ برا بر ایمان ہے یاگناہ صغیرہ وکبیرہ کرنے والے کی شفاعت۔ وہ شفاعت

ا سبق تخریجم عند خصلة رقم ٣٥ - كه صحح البخارى : كتاب التيم بالبالاول وصح مسلم : كتاب المساجد : رقم ٣٥) ؛

ترجمبر: - توكىيى بوگ جب بم ہرائمت سے ايك گواه لائيں اوران سب يرتمبيں بم گواه بنائيں -

ارْشَادِ بِارَى تَسِ اللَّهِ : - وَيَوْمَ نَبُعَتُ فِي كُلِّ اُمَّةٍ شَرَهُيُدًا عَلَيْهِ مُ مِّنَ اَنْفُسِهِ مُ وَجِئْنَا بِكَ شَبِهِيُداً اعتلى هَوُ لَا يَوْنَلَّ لُنَا عَيْكَ اللِيَابِ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَكَى مَ لِلهِ

ترجیمہ : اورجس روزہم کہر سرائمت میں انہیں میں سے ان کے خلا ایک ایک گواہ اٹھائیں گے اور تہیں ان سب پر گواہ بنائیں گے اور ہم نے تم پر کتاب کو سرچیز کے بیان کے لیے نازل کیا۔

أُمِّرَتُ يَّرِكُواه بَونِ كَي باسِ مِيْ التَّدِيْقِ الْ نِي فَرَايِ ، \_\_\_ وَكَدَنَ ٰ لِكَ جَعَلُنَا كُنْهُ أُمِّنَةٌ وَّسَطَ لِسَكُوْ نَوُا شُهَدَ كَآءَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُوْنَ الْسَرَّسُولُ عَلِيْكُ مُه شَهِ يُدِدًّا يَكُ

ترجمه : ادراسی طرح ہم نے تمہیں اُمّت وَسط بنایا تاکد لوگوں پرتم گواہ رسواور رسول تم پرگواہ ہو۔

نَيْرُونَ رَبَايا ، يَهُونَ سَمَّكُ مُهُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبُلُ وَ فِي هَلْ اَلْهُ لِمِينَ مِنْ قَبُلُ وَ فِي هَلْ اَلْهِ لِيَكُونُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبُلُ وَ فِي هَلْ النَّاسِّ وَلِيَكُمُ وَتَكُونُوا شَهُدَاءَ عَلَى النَّاسِّ وَلَمَ اللَّهُ مَلَى النَّاسِ وَلَمُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الللْمُنْ الللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ

عقب بن عامر رصی الدون اسے روایت ہے۔ رسول الدصلی الدعلیہ وسلم ایک روز سکا بیشر منظات کی بھرمنبر مروایس تشراف روز سکا بیشر اسکا بیشر بیشر اسکا بیشر بیشر اسکا بیشر اسکا

ك النال: ٩٨ ك البقره: ١٣٣٠ ك الج : ٨١ ؛

ن کریم صلی الله علیه ولم نے بتلایا میں اللہ علیه ولم نے بتلایا میں سبتھے اللہ اللہ واللہ واللہ

پہلے شق ہوگی اور اس سے سب سے پہلے آپ ہی نکلیں گے . حضت ابو ہر رہے ، رضی اللّٰدعنہ سے روایت ہے ، رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیہ وستم نے ارشا دفر مایا ۔ قیامت کے روز میں اولا دِ آدم کا مرار ہوگا : میں وہ پہلاشخص ہوں جس کے لیے زمین شق ہوگی اور میں سب سے پہلے شفا کروں گا اور میری شفاعت قبول ہوگی ۔ روا مسلم لیہ

حضت الوسعيد فدرى رضى الله عنه عنه روايت ہے۔ رسول الله على الله عليه وستم نے فرمايا۔ ميں قيامت كے روزا ولادِ آدم كا سردار ہوں كا ميرے لم تق ميں بواء الحد ہوگا وركوئى فخر نہيں۔ اس روز آدم اور ان كے علاق كوئى ايسابنى بنيں ہوگا جوم ہے رچم كے نيچے نہ ہو۔ ميں ميہلا وہ شخص ہول جس كے ليے زمين شتى ہوگا اوركوئى فخر بنہيں۔ رواہ احمد والم جمد على اوركوئى فخر بنہيں۔ رواہ احمد والم جمد على وصحہ وابن ماجہ سليہ

(۵) انبیاء کے مام وخطیا ورمبتشروشفیع الله صلی الله علیه وستم

له صحیح مسلم برکتاب الفضائل با بتفضیل نبینا علی جمیع الخلائق رقم رس)

عد منداحد بر (۱۲) وسنن الترمذی برکتاب المناتب با فضل البی صلی الله علیه ویکم

انبیا عمرام کے اہم وخطیب اوران کے میشروشفع ہوں گے۔
انبیا عمرام کے اہم وخطیب اوران کے میشروشفع ہوں گے۔
اندصلی الدعلیہ وہم نے ارشا و فر مایا ۔ حب بوگ رقبروں سے نکلیں گے تو
میں ان میں سب سے بہلا نکلنے والا ہوں ۔ حب جا میں گے تو انہیں بشارت
توان کا خطیب ہوں گا ۔ اور حب وہ ما ایکس ہوں گے تو انہیں بشارت
دوں گا ۔ اس روز لواء الحمد میں ہو گا ۔ اور میں اپنے رب کے پاس
اولا و آ دم کا سب سے کریم و حزز شخص ہوں گا اور کو کی فخر نہیں ۔ رواہ الر مذی حد نہ اللہ علیہ تم الی بن کھ ب رضی اللہ عند اسے روا بیت ہے ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ تم میں ما در بیت اللہ علیہ تم میں اللہ علیہ تم میں اللہ علیہ تم میں اللہ علیہ تم میں اللہ عند اللہ میں اللہ علیہ تم میں اللہ علیہ تم میں اللہ علیہ تم میں اللہ علیہ تا ہے اللہ علیہ تا ہے اللہ عند کی میں انہیاء کا امام و خطیہ اللہ علیہ تا ہوں کو گئی میں انہیاء کا امام و خطیہ اللہ علیہ تا ہوں کا اور کو کی فخہ رہ نہیں ۔ رواہ احمد والر مذی وصد والر مذی وحسد والے کم وصحہ دا بن ما جہ بیا

ه تمام انبیاء کرم زیر لواء محدی اسان سفول انبیاء و

مرسین علیهم انقلوٰہ واست لام ہوا و محسستدعلیٰ صاحبہ القلوٰہ وانسلا کے نیجے ہم آبگے۔ حضت عبا وہ بن صامت رضی اللّٰدعنهٔ سے روایت ہے ، انہوں نے کہا ، رسول اللّٰدصلی اللّٰدعلیہ وللّم نے ارشا وفر مایا ، میں قیا مت کے روز انسانوں کا

ل رقم ره ۲۱۱) وسنن ابن ماجه بكتاب الزهد باب في الشفاعة .

ربقیه ماشیه صفی سابقه سلیم منداحد؛ (۱؛ ۲۸۱- ۲۹۵) وانظرسنن الترمذی برگتاب المناقب، رقم (۱۲۹۵) عقب مدیث ابی سیدالحذری السابق - حیت قال؛ و قدروی بله الالسنا دعن ابی نفرة عن ابن عبالس عن النبی سلی الله علیه دیم ما ه و کان قد صح حدث ابی سید -د حالت میشوه موجوده ) له مجمع الزوائد: (۲۲۹)

ر حاصیه عرفر جوره و می می مروند از ۱۸ ؛ ۱۹۹۹ علی صحح البخت ری برکتاب الاذان ؛ باب فضل السجود ، ورواه فی کتاب الرقاق می والتوحیدای فیناً . وضح مسلم برکتاب الایمان ، باب معرفة طربتی البرفیت ، سردار ہوں اور کوئی نخر نہیں ۔ قیامت کے روز سب کے سب می کے برچ کے نیجے راحت وآسانی کا انتظار کرتے ہوں گے اور می کے ساتھ اواء الحمد ہوگا میں طیوں گا اور میں کے درواز نے میں طیوں گا اور میں کے درواز نے کا سبنج کرمیں اسے کھولنے کے لیے کہوں گا تو کہا جائے گا یہ کون ہے ؟
میں کہوں گا جمعہ اور کہا جائے گا مرحبا یا محمد اور حب میں اپنے رب کو دکھوں گا تو اسے دکھتے ہوئے سبحدہ میں گریڑوں گا ۔ رواہ الحی کم وصحہ علی سے دواہ الحی کم وصحہ علی سے دواہ الحی کم وصحہ علی سے دیا ہے۔

ابوسعید ضدری رمنی اندعن سے مروی صدیم میں ہے۔ اُس روزادم اوران کے علادہ سارے ہوگ میسے ربچ کے نیچے ہوں گے۔ رواہ الرزندی وصحہ۔ وابن ماجہ واحمد سے

ابن عباس رصی الله عنه سے روایت ہے ۔ انہوں نے کہا بسول الله صلی الله علیہ وقل سنے ارشاد فرمایا ۔ ہر بنی کی ایک دُ عاتقی جے اُس نے اِس دُنیا ہی میں پورا کر والیا اور میں نے اپنی دُعا کو اپنی اُمّت کی سفا کے نیے چھیار کھا ہے ۔ میں قیامت کے روزا ولادِ آ دم کا ہمروار ہوں اور کو کُ فَخر نہیں ۔ آ دم اور کو کُ فخر نہیں ۔ آ دم اور ان کے علا وہ جسی میرسے برجی کے نیچے ہوں گے اور کو کُ فخر نہیں ۔ آ دم اور ان کے علا وہ جسی میرسے برجی کے نیچے ہوں گے اور کو کُ فخر رہنیں ۔ رواہ احمد واشا رالیہ الترمذی سے

له المتدرك: (١:١١) واقتره الذهبي -

ت مسندا حد: (۲:۳) وسنن الترمذى : كتاب المناقب : باب فضل البنى صلى الله عليه وستم رقم (۳:۱۵) (بعیته حاشید برصغراً ثمذه)

صلی الدعلیہ وستم نے ارشاد فر مایا۔ میں قیا مت کے روزجنّ کے وروانے پر آگر اسے کھو لئے کے لیے کہوں گا۔ تو فازن جنّت پوچھے گاتم کون ہو؟
میں کہوں گا محدّ اور کہے گا۔ آپ ہی کے لیے مجھے عکم دیا گیا ہے۔ آپ سے سیلے کسی کے لیے میں نہیں کھولوں گا۔

" حصرت انس رصی الله عنداسے ہی روایت ہے۔ اسموں نے کہا گویا کررسول الله صلی الله علیہ وسلم کو دیکھ را ہوں ۔ اسموں نے ارشا دو نسرمایا پھریں باب جنت کا علقہ پکڑ کر ا سے کھنکھٹا وُں گا ۔ تو وہ پوچھے گایہ کون ہے ہجواب دیا جائے گا کہ محمد اِ تو وہ میں رہے اسے کھول ویں گے اور محمے مرح کہیں گے ۔ رواہ الترمذی وصحہ بلے

جوسب سے پہلے گیل صراط عبور کرے گا اور جنّت کے دروانے پر دستاک دے گاجس سے بعد اسے کھول دیا جائے گا۔ وہی اس بیں سب سے پہلے داخل سجی ہوگا۔

وسیلہ ایک ایسا او پنیا مقام و مرتبہ ایک ایسا او پنیا مقام و مرتبہ کے اوریہ بلندمقام ہم تی ہمار سے بنی اکرم صلی النّدعلیہ وسلم کی ہے جو اس مرتبہ سے سرفراز ہوگی جس پراولین واحضرین آپ کی تعربیف و توصیف کریں گے اوراس نفنیات و نعم یے ظلی پرسب کے سب زئیک کریں گے .
حضرت عبدالنّد بن عمرو بن العاص رضی النّدعنها سے روایت ہے کہ انہوں نے بنی صلی النّدعلیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے شنا جب مُؤن کو انہوں نے بنی صلی النّدعلیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے شنا جب مُؤن کو

له سنن التريذي بكتاب التغنير تبفيرورة الاسراء، رقم (٣١٢٨) ؛

بخاری میں اس روایت کے الفاظ یہ ہیں۔ میں وہ پہلارسول ہوں جوانی اُمّت کے ساتھ اس کوعبور کروں گا۔

اب جت برآپ سے بہلے اب جت اب جت ادرآپ کے لیے ادا کا دیں گے ادرآپ کے لیے

کھول دیا جائے گا۔ آپ سے بیلے کسی کے لیے نہیں کھولا جائے گا۔

حضت رانس رضی النّرعَنهٔ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا رسول النّد صلی النّد علی النّد صلی النّد صلی النّد علی النّد صلی النّد علی دوز میر مقتبعین سارے انبیاء سے زیادہ ہوں گے ۔ اورجنّت کا دروازہ ، میں سب سے پہلے

كَفْتُكُمْنَاوُل كار رواهملم يك

آب ہی سے ایک و وسری روایت ہے، رسول الله صلی الله طیر دیم نے ارشا دف سرمایا میں قیامت کے روز جنّت کے دروانے پر آگر اُسے کھو لئے کے لیے کہوں گا۔ تو خاز نِ جنّت پو چھے گا۔ تم کون ہو؟ میں کہوں گا محمّد! وہ کہے گا آب ہی کے لیے مجھے مکم دیا گیا ہے۔ آپ سے پہلے میں کسی کے لیے نہیں کھولوں گا۔ رواہ مسلم کیے

حضرت انس رضی الله عنه اسے مروی یہ مدیث امبی گذری کرسول اللہ

الله تبارك وتعالى في ارشاد فرمايا: \_\_\_\_ وَمِلْ اللَّيْ لِ فَنَهَ جَدُبِهِ مَا فِلَهُ لَكَ عَسَى أَنُ يَبُعُتُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّ خُدُمُ وُدًا يَهُ مَقَامًا مَّ خُدُمُ وُدًا يَهُ

ترجمہ : ۔ اوررات کے بُھے میں تہجد بٹر ھو یہ فاص تہارے لیے زیادہ ہے جلد ہی تمہارار تب تہیں مقام حمد پر کھڑا کرے گا۔

ما بررهنی الله عندسے مروی میہ حدیث البی گذری جس میں اس دُعا کی برایت سے۔ وابعت مقاماً محسوداً الذی وعدته اسلام

ابن عمر رمنی الدعنها سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا۔ قیامت کے وزافقاب اتنا قریب ہوگا کہ لیمینہ کان کے نصف حقتہ تک بہنچ جائے گا۔ اہلِ محشراسی حال میں اوم سے مدد چاہیں سے میرموسی سے پیمرفر صلی اللہ علیہ وسلم سے ... تووہ شفا

کے الاسراء : 29 کے مسنداحد : ۳ : ۲۵۷) والمستدرک : ۲ : ۳۲۳) وصححه ، علی شرطها ، واقره الذهبی ، وموارد الفکان : ۲۳۴ ؛ رقم (۲۵ ۲۵)

الم سناف درقم دا درمه دا

على صحيح المناري بكتاب الاذان ، باب الدعاء عنداللداء - ب

ا ذان دیتے ہوئے سنوتو وہ جس طرح کہتا ہے ویسے ہی تم بھی کہو۔ پھر مجھ پر ا درد بھیج کیونکہ جو تخص مجھ برایک مرتبر درود تھیج کا اسے اس کے بدلے اللہ تعالیٰ دسس رحمتوں سے نواز ہے کا ۔ بھراللہ سے مبر ہے لیے وسیلہ کا سوال کرف بیجبنت میں ایک مقام ہے جے خدا کا کوئی ایک ہی بندہ پائے گا مجھے امید ہے کہ میں ہی وہ بندہ ہوں ۔ جومیسے لیے وسیلہ کا سوال کرنے گا اس کے بیے میری شفاعت جائز ہو جائے گی۔ دواہ مسلم یا

ففیلت ایک مرتبر ہے جس کی ساری منلوق سے زائد ایک اضافی حیثیت ہے اور پہنی ہو کہ بنی کریم صلی اللہ معلم مناص ہوجو بنی کریم صلی اللہ دستم کو صاصل ہوگا۔

الله تعالی آپ کومقام محسود سے نوازے گاجی مقام محسود سے نوازے گاجی مقام محسود اللہ مقام محسود سے نوازے گاجی انبیاء کرام علیہم الصّلاۃ والسّلام اور سارے انسانوں میں یہ مقام حرف آپ کو عاصل ہوگا۔

ا صحی ملم بر برا ب العلاة : باب استجاب القول مثل ما يقول المؤذن ـ رقم (١١) على صحیح البخاری برکتاب الاذان ؛ باب الدّعاء عند النّداء ؛

حضرت عائث رصی الله عنهاسے روایت ہے ۔ انہوں نے اِ ت اعطيناك الكؤشر كى تفسيركرت بوئ كها يداك نرب ج تمہا سے نبی صلی المتدعلیہ وسلم کودی گئی۔ اسس کے دونوں کناروں برکشادہ موتی ہیں۔اک کے برتن ساروں کی تعداد کی طرح ہیں.رواہ ابناری ا حصرت انس رضي الله عنه اسے روايت سے دانبوں نے كها رول الله صلی الته علیہ دیم کومیں نے فرط تے ہوئے سنا۔ لے گروہ انصار اتم سے ملاقات کا مقام میرا وض ہے۔ رواہ البزار ورجالہ و رجال الصحیح لے

حفرت سبل بن سعدرصنی الله عنه سے روایت سے ۔ انہوں نے کہا۔ رسول المدصلي الدعليدولم كوميس في فرمات بو كيا ميس وص بر تم سے آگے مینی بواہوں گا جو د ہاں آیا اورائس سے بیا وہ مجھی بیاسا ىن بوگا - روا ملم يك

عباده بن ما دخى الله عنه سے مروى يه حديث گذر و پواء الحب علی جس سے ..... اور میے ساتھ لواء الحمد

سوگا..... رواه الحاكم وصحير ك

ربقية حات يصفي ما بنائ أن الحيدي اور وفي أفراد البناري ولم احدة في صحيح ملم ، واتمَّ ذكرة المزى في ننخة خلف. والشداعلم!

رحات يصفيموجوده ك صحح ابخ رى بكتاب التفير تفيرسورة "إناً عَظَيْناتَ الْكُولْتُراء على مجع الزّوالد : (١٠ : ١٩١١)

الله صححمه بماب الففائل : باب انبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم وصفاته رقردم)

ع المتدرك (١: ٠٠) واحده الذهبي ؛

كريس كے كم محلوق كافيصلەت ما ديا جائے ۔ آپ جليس كے اور باب جنّت كاهلفہ يكر ايس ككے راس روز اللہ آپ كومقام محود تك بينيائے كا جہاں سامے اہل محتر آپ کی تعلیف و توصیف کریں گے۔ اخرجرا ابخاری لے

ر نه الله تعالی نے اپنے بنی سیدنا محمد صلی الله علیه وسلم ہی کو ۵۸ کو امر کو ترعطا فرمایا ہے۔ بینبرہے جاآپ کے وض میں گرے گی۔

اس کے برتن آسمان کے ستاروں کی تعداد میں ہوں گے جواسے پئے گا وہ تہمی پیاسانہ ہوگا ۔ اللہ تبارک و نفالی مہیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وست اقدس سے الیاسیاب فرائے کا کواس کے بعد ہمیں تھی بیاس مجموس ہو۔

ارت وبارى تعالى ہے: \_ إِنَّا أَعُطَيْنَاكَ الْكُوتُونُ مِنْ

ترجمه : - ہم نے تہدیں کوٹر عطاکیا۔

حضت الله عليه وسلم في الله عند سے روايت ہے ۔ بني كريم صلى الله عليه وسلم في ساو فرمایا۔میں جنّت میں جل رہا تھا کہ اچا نک ایک نہر مرین خاجس کے دولؤ ہے كنادك كتاده موتى كے كنبدوں كے بي ميں نے يو يھا۔ جريل إيركيا ہے؟ انہوں نے کہا۔ یہ وہی کو ترہے جرآ یے کے رہے نے آپ کوعطا کیا ہے اس كى نۇرىت بۇمنىك اذ فرسىد دواه البخارى سى

ك صحح البخارى : كتاب الزكوة : باب من سأل النّائس تكثرارك الكوثمر : ١ -سع صحح البخاري بكتاب الرقاق باب في الحوض وعزاه الحافظ المزى في تحفة الاشراف (١ - ٣١٨) كملم الصِنَّاء وصِنع الحافظ في الفتح بيركُ على ذالك. حيث لم يذكرا نفراد البخاري به في أحند يمتابي التفيير، والرقاق ،لكنهُ اشار في النكت انطراف (١٠ ٣٣) رجيعية يمغ أندم

المخلوق كى ايك أمّت اورايك ايك بنى كوبهيج كا . احمدا وران كامت ب سے آخری میں ہوگی ۔ فرمایا ۔ وہ راحمد ، کھڑے ہوں گے اوران کی اُمّت کے نیک وبر جی ہوں گے۔ میرجہتم بریل رکھا جائے گاجس ہروہ ائیں گے۔المدنغالی اپنے دشمنوں کی انتھیں اندھی کردسے گاجس سے وہ اس میں دائیں بائی گرتے جائیں گے ۔ بنی صلی اللہ علیہ وسلم اورصا محین اس محفوظ رہیں گے . بھرملائکران سے ملیں گے . اوران کے منازل جبّت کھائیں گے۔ پھرآپ اپنے رب کے پاکس سنجیں گے جہال دائیں جانب پ کے لیے ایک کرسی رکھی جائے گی۔ بھرایک منادی زیدا وسے گا۔کہاں ا بن عيسى اوران كي أمّت إرواه الحاكم وصحد الحاكم واقسره الذهبي ليه الني كمريم صلى الله عليه وللم فيهين الشرعليه وللم فيهين المستر والمست كريم صلى الله عليه وللم فيهين كے متبعین سارے ابنیاء ف تبعین سے زیاد ہ ہوں گے . کنھانبیاء کرام توالیے میں ہوں گے جن کے دویار سی متبعین ہوں گے۔ حفرت ابوسرس وصى الله عنه سے روايت ہے . رسول المصلى التُدعليه وسلَّم نے ارشاوٹ مايا .... مجھے اُميد ہے كہ قيامت کے روز سارے انبیاء سے زیادہ میسے متبعین ہوں گے جمتفق علیہ

المستدرك ، رم : ۵۹۸ و ۹۵) وقال صحح الأسناد ، واقره الذهبى . على صحح البخارى ؛ كتاب فضائل القرآن ؛ باب كيف نزل ألوحى ، وصح ملم ، كتاب الايمان ، باب وجوب الايمان برسالة نبينا محد صلى التدعليد وتم ۲۳۹ ÷

واللفظ للبخ ري يم

ابن عباس رصنی اللّه عنها سے مردی بیر حدیث بھی گذری ..... میکی میں میں لواء الحب بہوگا ورکوئی فخرنہیں ..... رواہ احمد الله میں لواء الحب بہوگا ورکوئی فخرنہیں ..... اس روز لونی اللّه عنه سے مردی بیر حدیث بھی گذری ..... اس روز لواء الحر مذی وحنه بیلے ابوسی درصنی اللّه عنه سے مردی بیر حدیث بھی گذری ..... میر سے ابوسی درصنی اللّه عنه سے مردی بیر حدیث بھی گذری ..... میر سے ابوسی درصنی اللّه عنه بیسے مردی بیر حدیث بھی گذری ..... میر سے ابھ میں لواء الحر موگا ورکوئی فخر نہیں .... رواہ احمد والتر مذی وصحہ وابن ماجہ ہے اس کے داہنی جانب ایک کرسی ہو گئر موسی اور مخلوق کے لیے نہیں ہوگی اور آپ کے علادہ اس کی موسی کے داہنی جانب ایک کرسی ہو گئر موسی اور مخلوق کے لیے نہیں ہوگی اور آپ کے علادہ اس

پر کوئی ہنیں بیٹھے گا۔ حضرت ابوہر رہ وضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وستم نے فرمایا۔ مجھے جنّت کا ایک جوٹڑا پہنایا جائے گا۔ بھر میں عرش کے واہنی جانب بلیٹوں گا۔ جہاں ساری مخلوق میں میسے علا دہ کوئی دوسرا ہنیں بیٹھے گا۔ رواہ التر مذی وصنہ سے

حضت عبدالله بن سلام رصی الله عندسے روایت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا۔ الله کی مختوق میں اس کے نزدیک سب سے معزز شخص ابوالقاسم رصلی اللہ علیہ وسلم ، موں گے۔ میر فرمایا۔ جب قیامت ہوگی تواللہ تعالی

ل منداحد (۱: ۱۸۱ - ۲۹۵)

ت سنن الترمذي بكتاب المناقب ، باب فضل النبي صلى الترعليم وسلم ـ رقم (٣٦١)

الله مسنداحد: (۲:۱۳) وسنن الترمذي ،كتاب المناقب ، رقم ره ۱۱۱س

ك سنن الترمذي الآب المناقب وباب فضل البني صلى الله ولم رقم را ١٧١)

بخاری میں بدالفاظ ہیں ۔ کہاگیا اُفق پرنظر والو ۔ و ہاں دانسانوں کی جماعت سے اُفق جوا ہوا تھا۔ پھر محجرسے کہاگیا ۔ بیہاں دیکھویہاں دیکھو ۔ تو وہاں لوگوں سے اُفق جوا ہوا تھا ۔ مجھ سے کہاگیا۔ برتمہاری اُمّت ہے ۔

انشاء الله دوسرى فقىل كى دوسرى بحث مين مى اس كالېم ذكركري كے.

الله تعالى نے اپنے رسول محرصلى الله و الله و

آخرین کاسردار بنایا ہے۔ جس کوا نبیا دو مرلین جانیں گے اور بھی رشک کریں گے۔
حفت اِبوہر مریہ رضی اللّہ عنہ سے روایت ہے۔ رسول اللّہ صلی اللّہ علیہ دستم
نے ارشاد نسر مایا میں قیامت کے روز آولین وآخرین کو ایک جگہ جج فرط نے گا...
... اور آفنا ب قریب ہو جائے گاجس سے لوگوں کا درد وکرب نا قابل برقات
ہوجائے گا... کیچر شفاعت کی طویل مدیث بیان کی ۔ اور یہ کیکس طرح
انساء ایک کر کے آئیں گے ، پھر آپ سے جو کھے ہوگا۔ اور عرکش کے

انبیاء ایک ایک کرکے آئی گے، پھرآپ سے جو کچھ ہوگا۔ اور عرکش کے نیچ جس طرح سجدہ کریں گے اور شفاعت کریں گے۔ ریسب بیان فرمالی

واللفظ لما لم - له

ربقيه هاشير صفيها بقد على دخول طوائعة من المسلمين البّنة بغيرهاب ولاعذاب، رقم ٢٠ - ٣٠ -رمائي صفيمو جوده الله صحح البغارى ؛ كمّا ب احاديث الانبياء ؛ باب لفذارسلنا نوعًا إلى تومم . وضيح مسلم برتما ب الايمان ؛ باب ادنى ابل الجنة منزلة فيها - بالمه صحيح مسلم تما الصفنائل ولقبيل شير فحرائمة على حفت رانس بن مالک رصی النّدعنہ سے ایک روایت ہے سول النّد صلی النّدعلیہ وستم نے ارشاد فرمایا کسی نبی کی اتنی تصدیق نہیں کی گئی جتنے میری کی گئی ۔ ایسے بھی نبی ہوں گے جن کی تصدیق ان کی قوم کے کسی ایک مسرد نے کی ہوگی .

آپ ہی سے ایک روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ قم نے ارشاد فرمایا۔ قیامت کے روزمیسے منبقین سار سے انبیا رسے زیادہ ہوں گئے۔ دوا المسلم

ابن عباس رضی الله عنها سے روایت ہے۔ بنی صلی الله علیہ وسلّم
فرمایا میں سے رسامنے اُمّتیں بیش کی گئیں۔ میں نے ایک بنی کو
دیکھا کہ اس کے ساتھ چند آدمی ہیں۔ اور ایک بنی کو دیکھا کہ اس کے ساتھ
ایک یا دوآدی ہیں اور ایک بنی کو دیکھا کہ اس کے ساتھ کوئنہیں ہے سامنے
اچانک ایک بڑی جاعت آئی۔ میں نے جمحا کہ بیٹ ہوں اور ان کی اُمّت ہے۔ مجھ
سے کہا گیا یہ موسیٰ ہیں رآپ پر اللّٰد کی رحمت وسلامتی ہوں اور ان کی اُمّت
سے۔ آپ اُنقی پر دیکھئے۔ میں نے جب دیکھا تو ایک عظیم جماعت تھی بھر
مجھ سے کہا گیا کہ آپ دو ہمرے اُفق پر نظر دوڑ ایکے توایک بہت بڑی جا
و ہل تھی۔ مجھ سے کہا گیا ہی آپ کی اُمّت سے۔ اور ان کے ساتھ ستر ہزار
السے آدمی ہیں جو بغیر کسی حساب و کتا ب کے جنت میں جا ئیں گے۔ متفق علیہ
و ہل تھی۔ ہی جو بغیر کسی حساب و کتا ب کے جنت میں جا ئیں گے۔ متفق علیہ
واللہ فظ المد می ہی جو بغیر کسی حساب و کتا ب کے جنت میں جا ئیں گے۔ متفق علیہ
واللہ فظ المد می ہی جو بغیر کسی حساب و کتا ہے۔ کے جنت میں جا ئیں گے۔ متفق علیہ
واللہ فظ المد می ہی جو بغیر کسی حساب و کتا ہے۔ کے جنت میں جا ئیں گے۔ متفق علیہ
واللہ فظ المد می ہی جو بغیر کسی حساب و کتا ہے۔ کے جنت میں جا ئیں گے۔ متفق علیہ
واللہ فظ المد می ہی جو بغیر کسی حساب و کتا ہے۔ کے جنت میں جا گیں گے۔ متفق علیہ
واللہ فظ المد می میں جو بغیر کسی حساب و کتا ہے۔ کے جنت میں جا گیں گے۔ متفق علیہ

ك صحيمهم بكتاب الايمان باب ادنى اهل الجنة منزلة فيهما - رقم (٢٣٢-٢٣٢)

على صيح البخارى بكتاب المطب : باب من اكتوى اوكوى وغيره ، وفضل من لم كيتو، وباب من لم يكتو، وباب من لم يرق، و في كتاب الرقاق وصيح مسلم بكتاب الايمان : باب الدليل ربع عاية م المؤرَّدة على المرابع الم

جنّت میں شفاعت کروں گا۔ اور سار سے انبیاد سے زیادہ میر متبعین ہوں گے۔ اور آپ ہی سے ایک دو سری روایت کے الفاظ یہ ہیں '' میں جنّت میں سب سے پہلاشفع ہوں '' کے

حصزت ابوسعید فدری رصنی الله عندسے روایت ہے۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وقا یہ اللہ صلی اللہ علیہ وقا اللہ صلی اللہ علیہ وتلم نے ارشاد فرمایا جمیں اولاد آدم کا سردار ہوں اور کو کی فخر نہیں ، میں سب سے پہلاشفع ہوں اور میری شفاعت سب سے پہلے تبول کی جائے گ اور کوئی فخر نہیں ..... رواہ احمد وابن ماجہ، و رواہ الترمذی وصحہ بتاہ

حصزت انس رمنی الدعنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا ، مجھ سے
اللہ کے بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ۔میں کھڑا ہوا انتظار کرر رالم
ہوں گا کہ میری اُمّت پُل صراط پار کرجائے۔ اتنے میں عیسی رعلیہ اسلام) میرے
پاس آکرکہیں گے۔ اے محمد ایرا نبیاء آپ کے پاکس آئے ہیں۔

ا صحیمه به به الایان : باب فی تول النبی صلی الله علیه و تم انا قدل الناس لین فی انخ رقم (۳۳۰) می صحیمه م : فی انکتاب والباب السابقین . رقم (۳۳۲) مدنداحد (۲:۳) و صنن الترمذی به کتاب التفنیر : باب و من سورة بنی اسرائیل رقم (۱۳۸۸) و فی کتاب المن قتب : باب فضل النبی صلی الله علیه و تم (۱۳۹۵) و سنن ابن ما جه به کتاب الزبه باب فی استفاعة رقم (۱۳۰۸) . \* حصرت عباده بن صامت رصی الله عنه سے روایت ہے ۔ انہوں نے کہا ۔ رسول الله صلی الله علیہ وقم نے ارشا د فرمایا ۔ میں قیامت کے روز اولا و آدم کا ہمردار مہوں اور کوئی فخر نہیں ۔ رواہ الحاکم وصح علی سفر طہا ۔ لے حضرت ابوسعید خدری رصی الله عنہ سے روایت ہے ۔ انہوں نے کہا ۔ رسول الله صلی الله علیہ ولم نے ارشاد فرمایا یمیں اولا و آدم کا ہمردار ہوں میں کہا تھ میں بواء الحمد ہوگا اور کوئی فخر نہیں ۔ رواہ احمد والترمذی وصحہ و ابن ما جہ سب میں بواء الحمد ہوگا اور کوئی فخر نہیں ۔ رواہ احمد والترمذی وصحہ و ابن ما جہ سب میں بیاخ شفا میں ہوا ہو کہ میں گئے ۔ ورز آپ سب سے پہلے شفا کریں گئے جے ساری مخلوق اور انبیاء و مرسلین علیہ مالفاق و است مام دیکھیں گئے ۔

محفرت ابوسرسر و رضی الله عنه سے روایت ہے ۔ رسول الله صلی الله علی و آم نے ارشا د فرمایا میں اولاد آدم کا سردار ہوں اور سب سے پہلے میرے لیے قبرشق ہوگی ۔ سب سے پہلاشفع ہوں ۔ اور سب سے پہلے میری شفاعت تبول کی جائے گی ۔ ررداہ سلم تله

حصرت انس بن مالک رصی الله عنه سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا برول اللہ صلی اللہ علیہ وقال میں سب سے بہلے میں اللہ صلی اللہ علیہ وقتم نے ارشا و سرمایا ۔ سار سے انسانوں میں سب سے بہلے میں

ربقيه عائمتيه صفي ما بقب تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم على جميع الخلائق. رقم رس رحار شيره عفي موجوده ) له المستديك (۱۰۰۳) وصحي على شرط الشيمين واقره الذهبى . على مسلاحمد (۲۰۳۷) وسنن الترمذي بركما بالمهاقب ، بالبضل البني صلى الله عليه وسلم - روسم ، (۵۰۲ م) وسنن ابن ماجر بركاب الذبر ، باب في الشفاعت رقم (۸۰ مه) على صحيح سلم بركاب الفضائل ، بالبيفين نبينا صلى الله عليه والم الذكوت رقم (۸۰ مه) میں اس کے لیے ہوں ۔ قیامت کی ہولنا کی کوسا منے رکھا جائے تو آپ کی یہ شفاعت بہت بڑی فضیلت اور بشارت ہے ۔

عرض کے نیج سجدہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

ہی کی خصوصیت ہے جہاں الدسجان، وتعالیٰ آپ کو وحی فرمائے گا اورائیں دُعاآپ کے دِل میں ڈا نے گا جواس سے پہلے ہذکی گئی ہوا درکسی بی کو کبھی بزسکھائی اور بتلائی گئی ہو.

حوزت ابوہر رہے وضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا۔ ایک ون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسم کے سامنے گوشت لایا گیا اور اس کا دسم اسے کو بیش کی بیٹ ہے ایپ شوق سے کھاتے تھے۔ اسے کچھ کھانے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا بیس فیا مت کے روز آدم کی اولاد کا ہمردار مہوں بعد آپ میں گریڈوں گا۔ بھر اللہ مجھے کھا اور اپنی حمدو شنامیں سے کچھ الیسی بات بتائے گاجے مجھے اللہ مجھے کھا اور اپنی حمدو شنامیں سے کچھ الیسی بات بتائے گاجے مجھے کی ایشا کے کاجے مجھے کی ایسی کو نہیں بتایا۔ بھر کہا جائے گا۔ اے محمد الیناک رامطاق مانگودیا جائے گا۔ اے محمد الیناک رامطاق مانگودیا جائے گا۔ اے محمد الیناک رامطاق مانگودیا جائے گا۔ اسے محمد الیناک رامطاق مانگودیا جائے گا۔ اسے محمد الیناک والین اللہ صلی اللہ علی میں میں دوایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسے میں اس وہ سب میں دوایت ہونیوا لے بھی وہ سب میں دوایت ہونیوا لے بھی وہ سب میں دوایت ہونیوا لے بھی وہ سب میں دوایت اللہ علیہ میں کے گئے ساتے اولین وآخرین ایک گھری کے گئے۔ ساتے اولین وآخرین ایک گھری کے گئے۔

ل صحح البخارى بكتاب التفيير: بابُ وزية من حلت مع نوع إنَّهُ كان عبداً شكوراً؟ وصحح البخاري بكتاب الايمان : باب اوفي الصل الجنّة منزلة فيها وقم (٣٢٧) ﴿

آپ کے پاس اللہ سے وگھا کے لیے اکھے ہوئے بیں کہ اُمتوں کے اللہ وہ بتلائے دیج وغم ہے۔ اور مخلوق پیدنے میں بٹرابور ہے ۔ مومن کے لیے توذکام کی طرح ہے اور کا فربر ہوت طاری ہور ہی ہے ۔ انہوں نے کہا آپ نے ارشاد فرمایا ۔ علیلی اعظم سیٹے میں واپس آر ہا ہوں ۔ کہا سی حیا اللہ علیہ وہم گئے اور عرش کے نیچ واپس آر ہا ہوں ۔ کہا سی جراللہ کے بنی صلی اللہ علیہ وہم گئے اور عرش کے نیچ کھڑے ۔ اور ایس نے دہ پایا جو کسی مقب رہ فرشہ اور بنی مرسل نے مزیا یا ۔ اللہ نے جریل کو حکم دیا ۔ محد کے پاس جاؤ۔ اور ان سے کہو۔ اینا سراھا گئے مان عالم اللہ علیہ کا ۔ شفاعت کی خے تبول کی جائے گی۔ ارشاد فرمایا ۔ بھرا پنی مان کے ایس مانگے دیا جائے گا۔ شفاعت کی خوابی کے ۔ ارشاد فرمایا ۔ بھرا پنی

حصرت الن بن مالک رصی اللّه عند سے رواییت ہے۔ انہوں نے کہا۔ رسول اللّه صلی اللّه علیہ وقا یت ہے۔ انہوں نے کہا۔ رسول اللّه صلی اللّه علیہ وقلم نے ارشا و فر مایا ۔ حب لوگ اُٹھائے جائیں گے تو میں سب سے بیلج اٹھوں گا۔ حب لوگ (بار گا والہٰی) جائیں گے تو میں انہنے میں ان کا خطیب ہوں گا۔ اور حب وہ مایوس ہوں گے تو میں انہنے میں خوشنج ری دول گا۔ رواہ الترمذی، وحسنہ والدار فی تیاہ

شفاعت کی ساری اُ ما دیث آپ کی عظمت و فضیلت کا پتہ دیتی ہیں۔ جس وقت سارسے ابنیاء اہلِ محترکی شفاعت سے انکار کر دیں گے اس وقت آپ ارشا و فرمائیں گے۔ آک النگا۔ اُٹ النگ یعنی میں اس کے لیے ہوں۔

که منداحمد، رس بری اوقال الهیشی فی مجمع الزوائد دروی سری سری رجالهٔ رجال الیحی منداحمد، رس بری رجالهٔ رجال الیح من است الترمذی بری با با المناقب برب باب فضل النبی صلی التّدعلیه و تم روی (۱۳۷۱) و سنن الداری بالمقدمة باب ما عطی النبی صلی التّدعلیه و تم من الفضل و قم د۵۰)

آپ کے حوص پر قائم ہوگا۔

حصزت ابو ہر مریہ رصی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ بنی کریم صلی اللہ علیہ مسلم نے ارشا و فرمایا یمبرے کھرا ورمیرے منبر کے درمیان کا حصّہ جنّت کی ایک کیاری ہے اور میرامنبرمیسے رحوص پرہے ۔ متفق علیہ ہے

حصزت ابوہر کریہ ابوسیدر صنی الله عہنا سے روایت ہے ، رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشا و سرمایا ، میرے گھراور میرے منبر کے درمیان کا حقیم بت کی ایک کیاری ہے اور میرا منبر میسے رحوص پر ہے ۔ رواہ احمد ورجاله ، رجب الله الصحیح یسلے رحوس کی ایک اللہ حقیم یسلے و

صورت سہل بن سعدر حتی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے بی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرما تے ہوئے سے نا میرامنبر جبت کی ایک نبریم ہے ۔ روا واحد والطرانی فی الکیروالبیقی ورجالۂ رجال الصحے یک

ال منداخد : (۱۷،۱۳) وقال البشي في مجع الزوائد (۱، ۱۳۵۳ - ۲۵۳) بجاله بال القيح - ساع المجه المناب المج المناب المح المناب المح المناب المح المناب المح المناب المح المناب المح المناب المنا

سی منداحمد ، (۵ ، ۱۳۳۵ – ۳۳۹) والمعجم انگبیر تنظیرانی ، رقم روی ۵ - ۵،۰۹ - ۵،۰۹ م ۱۹۶۱) والتنن انگبیری للبیبتی ، ر۵ ، ۲۳۷ ، و مجمع الزوائد ، (۳۰۹) وقال الهیشی ، رواا ؛ رجال الیقیح - ÷

اس کے بعد بھرانہوں نے اس کا ذکر کیا کہ لوگ ابنیاء سے شفاعت کی در نواست کریں گے اور پھر کہا۔ آپ سجدہ کرنے جائیں گے توجر ل علیات لام آپ کو بخل سے پکڑلیں گے۔ اس کے بعد اللہ عزومل آپ کو کچھائیں و عاسکھائے گاکہ اس سے سیلے کسی انسان کو اس نے کبھی ہمیں سكهايا . . . . . رواه احمد واللفظ للأوا بوتعلى بنحوه ، والبزار، ورعبالهم ثقات بله حصرت انس رصی التدعیز اسے روایت ہے۔ رسول الد صلی الدعلی وسلم نے ارشا د فرمایا ۔ قیامت کے دن کو اللہ تعالیٰ بوگوں پر درا ز فر مائے گا تو لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے ،ابوالبشر آدم کے یاس سمیں جانا جا ہیے الكروه نهارس ربع وعل سے شفاعت كري اور سمارا فيصله بو مائے میں سجد ہیں گریڑوں گا اور اپنے رہع زوجل کی ایسی تعریف کروں كاكم مجم سے يہلے كسى نے نہيں كى اور مزہى ميكے بعد كوئى ايسى تعرف كرے کا پیمروہ ارشاد فرمائے گا۔ اینا سُراُ مُٹھا کہ ۔ اور کہویمتیاری باست سُنی جائے گی۔ مانگوتمہیں دیا جائے گا۔ شفاعت کروقبول کی جائے گی . . . . . رواہ احمد واللفظ لهُ. واصل الحديث عندالشينين، ورواه احمد مخوه عن ابن عباس رضي الدعبها-حصرت انس رصی الله عنه سے مروی یہ مدیث ابھی گذری ..... آپ

له منداحد: ۱۱: ۴ - ۵) وذکره الهیثنی فی مجمع الزدائد (۱۰: ۴ م ۳۷ - ۳۵) و نسبه لابی علی والبزار ایضاً و قال رجالهم ثقات .

ت منداحد، (۱۳ ، ۲۳ م - ۲۳۷) وضح البخارى بكتاب التوجيد، في موضعين وضح ملم بكتاب الايمان باب ادني الل الجنة منزلة فيها رقم (۳۲۹)

سع منداحد ورقم (۲ ۲۵ ۲ ۲۹۹۲) من نسخة احت كروانظر محع الزوائد و ۱۰ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲

## فصلثاني

بہلی بی : اُمّت مِحسدید کے لیے دُنیا دی اعتزاز واکرام دوسری بحث : اُمّت مِحدید کے لیے اُحضدوی اعزاز واکرام

میملی بجت اُمّت وجسمدیہ کے لیے دُنیا دی اعسزاز واکرام

الله تعالی نے اس اُمّت کوبڑی ہی غیلم وجلیل نعمتوں سے نوازاہے جو درحقیت حذائے قد وسس کی جانب سے اپنے نبی صلی الله علیہ وسلم کا اعزاز واکرام ہے۔ کیونکہ بیراُمّت آپ کی اتباع مذکرتی تواسے ان احسانات وانعا مات سے مذنوازاجب آیا۔۔۔

میں اپنی معلومات و تحقیقات کا ان مخقر صفیات میں جائزہ مہیں لے سکتا اسس لیے فصلِ اوّل کی طلب رج اس میں بھی تبعی تبدوں کا اختصار سے ذکر کزر الم ہوں ۔

الله تعالى نه اس أمّت كوخيرام بنايا سهارى الله تعالى نه اس أمّت كوخيرام بنايا سهارى خور من الله تعالى الله تعليه وسلم كامّت اور أمّت وسط بنا ئه جوسابقاً متول كي كواه مو \_\_\_.

كي كواه مو \_\_\_.
الله تعالى نه ارشاد فرمايا : \_\_\_\_

حفرت ابو ہر مریہ ہ رصی اللّٰدعنہ وایت ہے۔ رسول اللّٰدصلی اللّٰد علیہ وستم نے ارشا و فسٹ مایا ۔ میرا سے منبر حبّت کی ایک نہر مربد ہے۔ رواہ احمد والدنائی یا ہے

حضرت الم مسلمهر صنی الله عنها سے روایت ہے۔ بنی صلی الله علیه وسلم فی الله علیه وسلم فی الله علیہ وسلم فی الله علیہ وسلم بین ۔ فی الله فی الله عنها میں جے بہوئے ہیں۔ احت حجہ النسانی ۔ والله فی الله الله فی الله فی



له منداحمد : ۲۱ : ۲۷۰ - ۲۵۰ - ۱۳۳۰ وانظر تحفة الاشراف (۱۰ : ۲۹۵) حيث عمد الاكتن الكب رئي لتنسائي .

ع سنن النسائى بكتاب المساجد : باب فضل مجد البنى صلى الله عليه وستم والقلوة في سنن النسائى بكتاب المساجد : (٢ : ٢٨٩ - ٢٩٢ - ٣١٨)

والحاكم \_ وصحم \_ وابن ماجروالدّار مى يك حضرت على رصنى الله عندائد الكافر بي اور حضرت على رصنى الله عندائد الكافر بي إلى اور ميرى أمّت خيراتم بنائى كئ .

اس اُمّت كانام مسلمين اس اُمّت كانام مسرآن كريم و ديگرآسان الله اسلام وسلمين الله تعالى في المسلمين "ركها داوراپنا

وين إسلام اس كے يصفتى فرمايا - الله تعالى نے ارشاد فرمايا ؛ -وَجَاهِدُ وَافِي اللّهِ حَقَّ جِهَادِ وَهُ هُوَا جُتَبَاكُ هُو مَاجَكَ لَلْ عَلَيْكُ مُعُ فِي اللّهِ يُن حِسنُ حَرَّ جِ مِلْ قَ إَيْكُ مُو البُرَاهِيمُ هُوَسَمَّكُ مُو الْمُسُلِمِينَ مِسنَ قَبُلُ وَفِي هَا ذَا لِيكُونَ الرّسُولُ شَرِهِ يَدُا عَلَيْكُمُ وَتَكُونُونَ اللّهِ مِنْ قَبُلُ وَفِي هَا لَا الرّسُولُ شَرِهِ يَدُا عَلَيْكُمُ وَتَكُونُ وَالرّسُولُ شَرِهِ يَدُا عَلَيْكُمُ وَتَكُونُونَ الرّسُولُ شَرِهِ يَدُا عَلَيْكُمُ وَتَكُونُونَ الرّسُولُ شَرِهِ يَدُا عَلَيْكُمُ وَتَكُونُونَ الرّسُولُ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللللللللللللل

ترجم بردین میں کو گی سنگی ہنیں کو سنٹس کرو۔ اس نے تہیں نتخب کیا اور تم پردین میں کوئی سنگی ہنیں کی ۔ اپنے باپ ابراہیم کی مِلّت برر ہو۔ اسی نے تہارا نام مسلمان رکھا۔ اس سے پہلے اور اس میں رقرآن ہیں۔ تاکہ رسول تم برگواہ ہوا درتم لوگوں کے گواہ رہو۔

نيزُفْرِمايا،- ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلُتُ لَكُسِعُ دِنْيَكُ هُ وَالْمُمَلُتُ عَلَيْكُعُ بِعُسُمَةِي وَرَضِيتُ لَكُسِمُ الْوَسُسِلَةِ مَ دِيْنًا بِلِهِ

که منداحمد : رسم : ۲ سس - عسم سه) وسنن الترمذی : کا بالتقنیر : تفسیر سورة آل مسلورة الذهبي ، و مسلورة المسلورة (۱۵۸۱) ما مسلورة (۱۵۸۱) ما الما مسلورة (۱۸۸۱) ما الما مسلورة (۱۸۸۱) ما الما مسلورة (۱۸۸۱) ما مسلورة (۱۸۸۱

ترجمہد: اوراسی طرح ہم نے تہیں سب سے بہترا مُنّت بنایا تاکہ تم لوگوں کے گواہ رہواوررسول ہمارے نے اُواہ ہو۔

شي نير فرمايا: - هُوَاجُتَبِكُ هُ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُ هُ فِي الدِّيْنِ مِسْ نُحَدَ ج يَكُ مُ فِي الدِّيْنِ مِ

ترجمہم ؛ ۔ اس نے تہیں منتخب کیا اور دین میں تم پرکوئی تنگی نہیں کی۔
بہر بن حکیم سے روایت ہے انہوں نے اپنے باپ سے انہوں نے
اپنے واد اسے روایت کی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گئٹ تُھُ
خَسَائِرَ اُمَّ ہَمَ اُنْحُوجَتُ لِلنَّاسِ کی یہ تفیر سنی ہے گئٹ شتر
اُمَّ مَنْ وَ کَیْ کَیْ اَنْ مِنْ اَنْ مِنْ سَاسِ سے
معین زا ور بہتر ہوگے ۔
معین زا ور بہتر ہوگے ۔

ا ورایک روایت کے الفاظ یہ ہیں۔ تم لوگ اللّٰدعزّوطِ کے نزدیک ان سب سے معتبدّ زاور قابلِ فخر ہو گئے . رواہ احمد والرَّمذي ـ وحمنہ ـ

له آلځران: ١١٠٠

البقده، ١٢٢ ك الح د ١٠٠٠ ؛

ترجمہم : ۔ آج میں نے تہارے لیے تہارا دین کامل کیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کی اور تمہارے لیے دین ربننے کے لیے اسلام کوپند کیا۔
حضرت عمر بن خطاب رصی الدعن سے روایت ہے۔ ایک یہودی نے آپ سے کہا ، امیرالمونین اس پوگوں کی کتاب میں ایک آیت ہے جسے آپ لوگ پڑھتے ہیں ۔ اگرہم یہودیوں پر وہ آیت نازل ہوئی ہوتی توہم اس دن کو یوم عید قرار دیتے ۔ آپ نے پڑھا کون سی آیت ؟ اس نے کہا۔ اکین م اگر مک کٹ ویک نے ویک کٹ واکٹ مکٹ کے فیک کے نوش کی ا

حضرت عمر نے کہا ہم وہ دن جانتے ہیں اور وہ جگہ جانتے ہیں جہاں نبی صلی اللّٰہ علیہ وسکم پریہ آیت اتری عب رفد میں حجور کے روڑ آپ کھے تھے متفق علیہ واللّفظ للبخی ری یا

میں ملم کے الفاظ میرہی میں وہ دن جانتا ہوں جس دن اُرتری ۔ اور وست اور رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وللّم اس کے نز دل کے وقت جہاں کھڑنے تھے ۔

وت و وشدائر سے نجات اللہ تبارک وتعالی نے اس

سنجات و نی جن میں بہلی اُمیں گر فیار تھیں۔ اور اس کے دین اِسلام کو بہوت وا سافی کا دین بنایا ۔ اس میں فلگی ومشقت نہیں . بلکہ فطت کے عین مطابق ہے انکیمسلسل جلینجوں اور نئے تقاصوں کا مقابلہ اور ان کی رہے نما نئی کرتے ہوئے ہمیت باتی اور قائم رہے۔

ك صحح البخارى بكتاب الايمان باب زيادة الايمان ونقصائد وصح مسلم بكتاب تقييرُ رقم والم- ٥

مرجمہم: - آج میں نے تہار سے لیے تہارا دین کا مل کیا اور تم پراپی تعت اللہ میں کے اور تہہارے لیے دین ریننے کے لیے اسلام کوپ ندکیا ۔ حضر ف حارث الشعری رضی اللہ عنہ ، سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وقم نے ارشاد فر مایا ۔ جس نے دعوی جا ہلیت کیا وہ جہتم کا وصور ہے ۔ لوگوں نے عرض کیا ۔ یارسول اللہ اگر وہ نماز پڑھے روزہ رکھے جب مجھی ؟ ارشاد و نے مایا ۔ اگر چہ وہ نماز پڑھے روزہ رکھے ۔ اور اپنے آپ کو مسلمان خیال کرے مسلمان خیال کرے اللہ عزوج اللہ عنوج اللہ عزوج اللہ عز

ارئ والترمذي وأبن خزيمه والحاكم وابن جان وصحوه والنسائي والطراني يله إس أمّت بداييخ احسانات المحمد ل دين واتمام نعمت كالله تبارك وتعالى نه اسس

طرح ذکر کیا ہے کہ اس نے اس کے لیے کھیل دین واتمام نعمت کیا اواسلام کو بطور دین اس کے لیے منتخب فرمایا ۔ اسس نعمت پر اللّٰد کا مش کراور اسس کی حمد و ثنا ہے ۔

اللّٰرعَـــُزُومِل نے ارشاد فرمایا ، —— اَلْیَکُمُ اَکُمَلُتُ کَکُسُدُ دِیْنَکُنُهُ وَاَتَّمْسَکُ عَلَیْکُمُونِیُنُ وَرَضِیْتُ کَکُسُدُ الْرِسُسِنَ مَ حِیْناً سِلْے

له منداحد، رسی: ۱۳۰۰ و منن الترمذی برکتاب الاشال باب مث الصّلاَة و انظر و ۱۳۰۱ و منن الترمذی برکتاب الاشال باب مث النظام و القبیم و الصدقیت، رقم (۲۸۲۳ - ۲۸۲۸) و انظر الدّرالمنتورعند تفییر آیته الحج و انظر حقیقة الاشراف (۲۰:۳) لروایته النّسانی و قاتبها فی السنّن الکب می کمی الله الله ۱۳۰۶ می المالید، ۲۰۰۳ می الله الله ۱۳۰۶ می الله ۱۳۰۳ می الله ۱۳ می الله ۱۳۰۳ می الله ۱۳۰۳ می الله ۱۳۰۳ می الله ۱۳۰۳ می الله ۱۳ می الله ۱۳۰۳ می الله ۱۳ می الله ۱۳ می الله ۱۳ می الله الله ۱۳ می الله الله ۱۳ می الله ا

چینے پڑجاتے تھے تو وہ اسٹینی سے کاط دیتا تھا۔اس کے برعکس اسلام میں اسے دھو دینا ہی کانی ہے۔

اور بہت سار ہے آمور و معاملات ہیں جن میں گذات ہا متوں کے بیہاں بہت ثدرت تھی مگراللہ تبارک و نقائی نے اپنے فضل و کرم سے اس مت مت کے لیے ان میں تخفیف فرمادی ۔

د قبال کو قبل کریں گے تواس اُمّت کے امام کے پیچیے نماز بڑھیں گے . اہری نے مناقب الثافعی" میں کہا۔ ایسی متوا تر عدیثیں ہیں کرمہدی

که صحیح ابن ری برگاب الوضو : باب البول عند سباطتر قوم ، وصحیم کم برگاب الطهارة : باب المسع علی الخفین رقم رسم >> و فعلهٔ صلی اللّه علیه وستم لوجع فی صلبه ، اوجرح فی باطن رکبته ، اورلهیان انجواز نستیج الباری دا - ۳۳۰) ؛

اورن رمایا : ـ يُويْدُ الله مُ بَكُ عُداليسُنَ وَلاَ يَرِيُدُ إِبِكَ هَالعَسَنَ الرَّسِينَ وَلاَ يَرِيُدُ إِبِكَ هَالعَسَنَ المَّرَّمِيمِ إِبِهِ اللهِ مَنْ إِبِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الله

استنفارا وركناه دوباره مركيف كاعزم بي توبه

توب کے لیے قتل نفس کا اللہ تفالی نے اس طرح ذکر قرمایا:

وَاذِ حُتَ لَ مُسَى سَى لِقَوْمِ إِنْ لِعَوْمِ اِفَّكُ مُ ظَلَمُ مُتُ هُ اَنفُسُكُ هُ

بِإِنِّنَا ذِكْمُ الْبُجُلَ نَتُو بُوْآ إِلَى جَارِءِ مَكُ هُ فَا قُتُلُوْآ اَ نَفُسُكُ هُ ذَٰ لِكُ مُ فَا مُتَابًا وَمُن مُنْ اَللَهُ مُلْكُ هُ ذَٰ لِكُ مُ فَا مَا مُنْ لَكُ مُ اِللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللّلَهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللّّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْلِلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ ا

ترجمیہ ، ۔ اورجب موسی نے اپنی قوم سے کہا ۔ اے میری قوم اہم نے بھرا ا بنا کراپنی جانوں پرظلم کیا ۔ تو اپنے خالق سے تو بہ کر وا ورا یک دوسر سے کو قتل کرو ۔ یہ متہار سے خالق کے نز دیک متہار سے لیے بہتر ہے ۔ تواس نے تو بہت بول کی ۔

بیلے ایسا ہوتا مقا کہ اگرکسی کے کپڑے ۔ یاکسی کی کھال ۔ پر پیٹیا کے

له الحج ١٠٠ ك المائده ، ٢ ك البقسره : ٥٠ ك ابقسره : ٥٠ ؛

ہمیں پاک کرنے والی بنائی گئی ..... رواہ ملم بلہ حضرت جا بربن سمرہ رصی الدعن سے روایت ہے۔ انہوں نے کھارول اللہ صلی اللہ علیہ وستم نکلے اور و سرمایا ہم لوگ اس طرح صفیں کیوں ہنسیں باند ھتے میسے ملائکہ اپنے رہ کے پاکس صفیں باند ھتے ہیں ؛ ارشاد و سرمایا . اگلی صفیں پوری کرتے ہیں اور جی بہوئی صفیں لگتے ہیں ۔ رواہ مسلم یا ہے انگی صفیں پوری کرتے ہیں اور جی بہوئی صفیں لگتے ہیں ۔ رواہ مسلم یا اسس اُمّت کے لیے اللّٰد تعالیٰ نے مال غنیمت کو طلال فرمایا ۔ جواس سے پہلے کسی کے لیے جائز نہیں مقیل ۔ میلے دوط رح کی اُمّیس حقیل ۔

ا نہیں جہا د کا حکم ہی نہیں شا اس لیے ان کے پاس ال فنیت ہوتا ہی نہیں شا۔

جب د کاحکم مقاد لیکن جب مال غینیت عاصل کرتے تواسے
ایک جگہ جمع کرتے اگروہ مقبول ہوتا تو آگ اثر تی اور اسے کھاجاتی ۔
لیکن اللّد تقالی نے ہم پر تخفیف فرمائی اور ہماری کمزوری کوجانتے ہوئے
اسے ہمار سے لیے مسلال کردیا ۔

الله تعالى نے ارشاد سسر مایا : --فَکُلُو اُ مِمَاعَنِهُ مُنْمُ مَلِيلًا طَيِبًا يَّهِ
ثَرُحْمِهِ : قو كُمَ وُجو غينت تهيں ملى ملال بإكيب زه حضرت جا بررضى الله عنه سے روایت ہے ۔ انہوں نے كہا ۔ رسول الله

ك صحيمهم بكتاب المساجد ورقم وم)

ك صحيمهم برتب القلوة : باب الامر بالكون ، رقم (١١١) ك الانفال ، ١٩ ؛

اسی است سے بوں گے اور علی ان کے بچھے بما زیر ھیں گے۔ بہ حصرت جا بررصی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا میں نے بی صلی اللہ علیہ وسلم کویہ فرماتے ہوئے سُنا۔ میسری اُمّت کا ایک گروہ حق برجنگ کرتا ہوا قیامت تک غالب رہے گا۔ فرمایا عینی ابن مریم اُمّریں گے تواس کا ایس رکھے گا۔ آئے ہماری نماز بڑھا ئیے۔ وہ کہیں گے نہیں ۔ تم ایک ورسے رکھا میں ہو۔ اللہ نے اس اُمّت کو یہ فضیلت وی ہے۔ روام ملم بله ورسے رمایا میں ہو ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وقت ہم کیسے ہو گے جب تمہا رہے رمیان اللہ ابن مریم اُمّریں گے اور متمارا امام تمہیں میں سے ہوگا ، متفق علیہ بیا۔ اس وقت تم کیسے ہو گے جب تمہا رہے رمیان ابن مریم اُمّریں گے اور متمارا امام تمہیں میں سے ہوگا ، متفق علیہ بیا۔

الله تعالى في أمت محدى كي صفيل الله تعالى في أمت محدى كي صفيل كي من زي صفول كوملائكم

كى صفول كى طسرح بنايا ہے۔

حضرت مذیفه رضی الله عنه سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا۔ رسول الله صلی الله علیه وسلّم نے ارشا و سرمایا الوگوں پر ہمیں تین چیزوں کے دریوفشیلت وی گئی ہے۔ ہماری صفیں ملائکر کی صفوں کی طب بنائی گئیں۔ ہما رہے ہے ساری روئے زمین سجدہ کا ، بنائی گئی۔ اور حب ہم یا نی نہ یائیں تواسس کی مثی

ك ستج البارى: (٢: ٣٩٣)

عد صحیح مسلم برکتاب الایمان ، باب نزول علیی ابن مربع حاکاً بشریعیة نبینا محدصلی الله علیه وسلم ، رقم رسم ۲ بست صحیح ابنی ری برکتاب الانبیاء ، باب نزول علیی ابن میرکم وصحیح مسلم برکتاب الایمان ، ابباب السابق ، رقم (۲۳۳) :

UPP

یے پاکیزہ بنادی مملمان جہاں بھی رہے اور نماز کا وقت آجائے تو یا نی نہ ملنے کی صورت میں مٹی سے تیم کرکے نماز بڑھ سکتا ہے اور اسس کے من زمیح ہوگی ۔
من زمیح ہوگی ۔

حضت عابر رصی الله عنه سے مروی حدیث میں ہے .... میسے کے ایک بنا دی گئی سجے دہ گا ہ اور پاک کرنے والی ہے جشخص کی مناز کا وقت آجائے وہ جہاں چاہے نماز پڑھ لے متفق علیہ لیہ

حصزت مذلفہ رصی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ اُنہوں نے کہا۔ رسول آنہ صلی اللہ علیہ وسمی اللہ علیہ وسی مسیل ملئ کے کی صفوں کی طسیرے بنائی گئیں۔ ہما سے لیے ساری زمین سجدہ گاہ بنائی گئی اوراس کی مٹی ہمیں پاک کرنے والی بنائی گئی۔ حب کہ یانی مذملے۔ رواہ سلم یکھ

ابن عررض الله عنها سے مروی حدیث میں ہے .... میرے لیے زمین سجدہ گاہ اور پاک کرنے والی بنائ گئی۔ میری نماز کاجاں وقت آ جائے میں مسے رہم کمر کے نماز پڑھ لیتا ہوں ۔ مجھ سے پہلے کے لوگ سے بڑی غظیم چیے نرسمجھتے تھے۔ وہ اپنے کلیسا وُں اور عبادت گاہوں ۔ بہی نماز بڑھا کرتے تھے۔ عنداحمد باک نادِ میجے سے

، ابنِ عباكس رصى الله عنها سے روایت ہے ۔ كوئى نبی اس وقت تك

ربقیه عاشیه صغی سابقه کتاب الجهاد، باب تحلیل الغنائم: رقم (۳۲) ر ماکشیه صفی موجوده ) که سبق تخریجه - رقم (۱۵) که ایسفاً رقم (۲۷) که منداحد: (۲۲۲:۲) ورقم (۲۲،۷) من لنخة احد شاکر؛ وجمع الزوائد (۱۰ ، ۲۹۷) ؟ صلی الله علیہ و تم نے ارشاد ت رمایا ۔ مجھے یا ترخ چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے بہلے کسی کو نہیں وی گئی .... میسے لیے اموال غنیمت صلال کئے گئے جو مجھے سے بہلے کسی کے بیے ملال نہیں تھے متفق علیہ لے

حصزت ابوہرمیہ و صفی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہارسول اللہ علیہ و اللہ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہارسول اللہ صلی اللہ علیہ و قرمایا۔ محجمے انبیاء پر چھ چیزوں کے ذریعہ فضیلت وی گئی ..... اورمیسے لیے اموال نفیمت حلال کئے گئے.
روا ہ سلم سے ...

حضت ابو ہرمیہ وصنی اللہ عنه سے روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارتثا و فرمایا۔ تم سے پہلے کسی کا بے سروا ہے کے لیے اموانیمیت ملال مذیحے ۔ آسمان سے آگ اُنڈ کر انہیں کھا جاتی تھی۔ رواہ الرمذی وصحہ واحمہ ریاہے۔

حضزت ابو ہر میں اللہ عنه سے روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلّم نے ارشاد فرمایا۔ ہم سے پہلے کسی کے لیے اموال غنیمت علال نہ تھے۔ اللّٰہ تعالیٰ نے ہماری صنعف و ناتوانی دیکھ کرانہیں ہمارے لیے پاکیزہ فرما دیا۔ عندالسنیے نین واللّفظ لمسلم سے

الله تعالی نے الس اُست کے روئے زمین ا الله تعالی نے الس اُست کے روئے زمین اُس کے اُست کے روئے زمین اُس کے اُست کے روئے زمین اُس کے است کی مٹی اس کے

له بیق تخریجه عذ بجت عوم رساله رقم (۱۰) شه ایضاً شه سنن الترمذی: کتاب التفنیر , تفییرسورة الانفال ، رقم (۳۰۸۵) وسنداحد ، (۲۵۳ ، ۲۵۳) سمه صبح البخاری ، کتاب فرض الخس ، باب احلت لی الفناعم , وضیح مسلم ، رهبیمایت پرسفم آنده ) کے اوگوں کو اس سے فافل رکھاگیا۔ روا مسلم لے

حصرت ابوسریره رصی الله عنه سے روایت ہے۔ نبی صلی الله علیه وستم فی الله علیہ وستم الله علیہ وستم کے دوزسب سے آگ ہوں گئے۔ انہیں ہم سے بیلے کتاب وی گئی اور ہمیں ان کے بعد دی گئی اور ہمیں ان کے بعد دی گئی اور ہیں دن اُن پر فرض تھا، مگرا نہوں نے آپس میں اسس کے بار سے میں اختلاف کیا۔ تو اللّٰہ نے ہمیں اس کی راہ دکھائی۔ وہ اسس میں ہما ہے تابع ہیں۔ متفق علیہ بیلے

حضرت ابوہر مرہ وصنی اللّہ عنه سے روایت ہے ۔ رسول اللّہ علی اللّہ علی اللّہ علیہ وسلّم نے یوم عموم کا ذکر کیا اور فرمایا اس میں ایک لیی سات ہے کہ جومسلمان اسے نماز بڑھتا ہوا بائے اور اللّہ سے کچھ مانگے تو اسے اللّٰہ عطاف مادیتا ہے ۔ . . . . . متفق علیہ واللّفظ للبخاری تیا ہے۔

له صحیمه می برتاب الجمعة ، باب بدایة طذه الامة الده الجمعة ، رقم ر ۲۰ - ۲۱)

ع صحیح ابغاری برتاب الجمعة ، باب فسرض الجمعة ، ومیح مسلم ، کتاب الجمعة باب برایة طذو الا ترتم ر ۲۰ - ۲۱) ربعتیه ماکثید برصفی آثنده)

نماز نہیں بڑھتا تھا جب یک کدوہ اپنی محراب یک مزیمنی جائے۔رواہ البزار، واصلہ عنداحمد والطرانی والبزاریا

حفرت ابوہر برہ رصی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ دی علیہ و سم نے ارشاد فرمایا ۔ انبیاء پر مجھے چھے چیزوں کے ذریعے ففیلت دی گئی۔ مجھے جا مع اسکلم سے نوازاکیا ، رعب نے کر میری مدد کی گئی ، میر سے لیے اموال فلیمت ملال کیے گئے ، میس کے لیے زمین سجدہ گاہ اور پاکیزہ بنائی گئی۔ میس ساری من اوق کا رسول بنایا گیا اور جھ بپرانبیا وکا سلسلختم کیا گیا۔ رواہ سلم سے میں ساری محت اللہ تعالی نے اکس اُمّت کا افضل دن جو وت را دیا کی راہ نہیں دکھائی۔

حضرت ابوہریرہ وحذیفرصیٰ اللّہ عہٰماسے روایت ہے۔ دونوسنے کہا رسول اللّہ صلی اللّہ علیہ وسے بہلے کے لوگوں کہا رسول اللّہ صلی اللّہ علیہ وستم نے ارشاد فرمایا ۔ ہم سے بہلے کے لوگوں کو اللّٰہ نے جمعہ سے غافل رکھا۔ یہود کے لیے نیچ سے کا دن تھا۔ نشاری کے لیے اتواد کا دن تھا اور حب ہمیں اللّہ نے نا ہرکیا تو یوم جمعہ کی ہرایت مسلم سے مسلم سے

حصرت مذیفہ رصی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا یسول اللہ صلی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا یسول اللہ صلی اللہ علیہ قلم نے ارشا و فرمایا۔ ہمیں جمعہ کی راہ دی گئی اور ہم سے پہلے

ك مجمع الزوائد : رم : ۲۵۸)

لله صحيمهم التاب الماجد ، رقم ره)

ت صحيمهم بمن بالجعة ، باب براية طذه الاتمة ليوم الجعة رقم (٢٧) ؛

ملاً کہ اور جبر بل اُترتے ہیں۔ اپنے رب کے مکم سے ہرکام کے لیئے وہ لامتی ہے طلوع فب ریک م

حصرت ابوہریرہ رصی اللہ عمر اسے روایت ہے۔ بنی صلی اللہ علیہ وستم نے ارشاد فر مایا جس شخص نے ایمان کے ساتھ المید تواب رکھتے ہوئے یہ رات گذاری اس کے اگلے پھلے گنا ہ مجتند نے جائیں گے متفق علیہ لیہ

الله تعالى نداس الله الله تعالى في الله تعال

اورا تناعظیم مقام عطاف رمایا ہے کہ اس کی وہ بات اور شہادت جو واقعہ کے مطابق مزموا سے جو واقعہ کے مطابق مزموا سے جو قاملی اسے مطابق مزموا سے جو قبول فرمالیتا ہے۔

حصرت انس بن مانک رصنی الله عند سے روایت ہے۔ انہول نے کہاکہ رکیج کمان) ایک جنازہ کے قریب سے گذر سے اوراس کی تعلیف کی نئی ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ واجب ہوگئی۔ بھردو سے جنازہ کے قریب سے گذر سے اوراس کی تعلیف قریب سے گذر سے تواس کی بڑائی کی۔ ہمپ نے ارشاد سرمایا، واجب ہوگئی۔ عمر بن خطب رضی اللہ عندا نے عرض کیا ۔ کیا چیز واجب ہوئی ؟ آب نے ارشاد فرمایا۔ اس کی ہم لوگوں نے تعلیف کی تواس کے لیے جنت ہوگئی اوراس کی میں جنت ہوگئی اوراس کی بیان کی تواس کے لیے جنت ہوگئی اوراس کی بیان کی تواس کے لیے جہتم واجب ہوگئ ۔ ہم لوگ زمین براللہ کے گواہ ہو۔ متفق علیہ واللفظ لبخ رہی یا

ا صحح البخارى برتناب القوم ؛ باب من صام رمضان ايما باً واحتساباً و في غيس رها - وصح مسلم برتاب صلاة المسائس بباب الترغيب في قيام رمضان ، رقم ١٥٥ - على البخارى برتاب الجنائد ؛ باب نناء الناكس على لمبيت - (بقيط شير برصفي آشده)

ہے۔ اسی روز آدم کی تخلیق ہوئی .....اس ون ایک الیی ساعت ہے کہ کرمومن بندہ اسس وقت نماز پڑھتا اور فداسے کچھ مانگتا ہوتو اسے اللّٰہ وہ چیز عطا فرما دیتا ہے۔ رواہ مالک ۔ واللّفظ لهُ ۔ والثّلثہ بلّٰہ

الله تعالی نے اس اُمت کوایک ایسی رات دی ہے کوی شخص فرر اللہ کے برابر ہے بیخ فصل میان کے ساتھ اُمید تواب دکھتے ہوئے اس میں عبادت وریاصنت کرے اسس کے انگتے کھلے سارے گنا و کجن ویئے جاتے ہیں ۔

الله تقالي فيارشاد مايا؛

إِنَّا ٱنُوَلْنَاءُ فِي لَيُلَةِ الْقَدْدِ. وَمَا آدُدلكَ مَالَيُدَةُ الْقَدْدِ. لَيُدَةُ الْفَسَدُرِ حَنْ يُرَّمِسِنُ ٱلْفَوشَهُ بِدَ سَنَزَّلُ الْمَلَكِكَةُ وَالْدُّوحُ فِيهُ الْجَاذِينِ رَبِّهِ خُرِينًا صَلْكَا هِ مَصْفَى مَطْلَعَ الْفُجُرِيطَة

ترجمہ : میں اورتم نے کیا جانا کرشپ قدر کیائے ۔ شب تدرایک بزارمہینوں سے بہترہے۔ اس میں

ر بقيه حاكشيه صفح سابقى سق صحح البخارى بكتاب الجمعة , باب الساعة التى نى يوم الجعة وصحح مسلم ، كتاب الجعقة , باب في الساعة التى في يوم الجعقر رقم (١٦- ١٥)

( م سنيه صفيم وجوده) أن المؤظا ؛ كتاب الحجنة ، باب في الساعة التي في يوم الجعة رقم ( ٢٠) وستن ابى واؤد ؛ كتاب العظاة ، باب فعنل يوم الجعة وليلة الجمعة رقم ( ٢٠٨ )، وسنن السسرمندى كتاب الجعة ، باب الساعة التي ترجي يوم الجعة ، رقم ( ١٥٣) وسنن النسائى ؛ كتاب الجمعة ، باب السّاعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجعة ، والحديث صحح . :

فِي الشَّوُرَاةِ وَمَثْلُهُ مُ فِي الْهُ نَجُيُ لِ كَزَرُعِ آخُرَجَ شَطَّاكُ فَآذَرَةُ فَا مَدْدَةُ مَا اللَّهُ فَآذَرَةُ فَا مُنْدُلُطَ فَا سَتَعْلَظَ فَا سَتَعْلَظَ فَا سَتَعْلَظَ فَا سَتَعْلَظَ فَا سَتَعْلَظَ فَا سَتَعْلَظَ فَا سَتَعْلَظُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى سُوْقِ لِهِ مَلُوا الصَّلِحاتِ مِنْهُ هُمَّعَنُ فِي وَقَا مَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى المَسْتُوا وَعَرِمِلُوا الصَّلِحاتِ مِنْهُ هُمَّعَنُ فِي وَا مَعْلِيمًا مِنْهُ هُمَّعَنُ فِي وَا مَعْلِيمًا مِنْهُ مُعَنَّفِ وَا مَعْلِيمًا مِنْهُ مَعْلَى مُنْ المَسْتُوا وَعَرَمِلُوا الصَّلِحاتِ مِنْهُ هُمَعَنُ فِي وَا مَعْلِيمًا مِنْهُ مُعْلَى مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

ترجمہہ: ۔ محداللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے کا فروں پر ہہت سخت ہیں ۔ آبس میں برطے نرم دل ہیں ۔ تم انہیں رکوع وسجدہ کرتے اور اللہ کا فضل اور رضا و صور لاتے ہوئے دکھو گے ۔ ان کی علامت سجدوں کے نشان سے ان کے چبروں پر ہے۔ ان کی یہ صفت تورمیت میں ہے ۔ اور انجیل میں ان کی صفت یہ ہے کہ جیسے ایک کھیتی جس نے اپنی سوئی نکالی پھراکس نے اسے طاقت یہ ہنچائی بھروہ اور موٹی ہوئی پھراپ نے تنے پر کھ میں ہوگئی ۔ کسانوں کو بھلی گئی ہے تاکہ ان سے کا فن رجلیں ۔ ایل ایمان اور نیکو کاروں سے اللہ نے و عدہ کیا ہے جنت ش اور اجر عظیم ہے ۔

حصرت ابودردا ورصی الدُعن سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا بیں نے ابوالقاسم صلی اللّٰہ علیہ دسم کو فرماتے ہوئے شنا ۔ اللّٰہ عزوجل فرما آہے۔
ابوالقاسم صلی اللّٰہ علیہ دسم کو فرماتے ہوئے شنا ۔ اللّٰہ عزوجل فرما آہے۔
اب عیسیٰ ایمیں تتہارہے بعدایا کہ اُمّت بیسے رہا ہوں جے ان کی پندیدہ چیئ نووہ صبر احتیاب بہنچے گی تو وہ حبر و انسکر کرے گی اور نا پہندیدہ چیز بہنچے گی تو وہ حبر احتیاب سے کام لے گی اور اس کا کوئی علم اور برد ہاری نہیں ۔ انہوں نے بوج چھا میسے رب ایس علم و برد ہاری نہیں ، ارشاد فرمایا بیس رب ایس علم و برد ہاری نہیں ، ارشاد فرمایا بیس اسے اینے علم و بر دباری سے نوازوں گا۔ رواہ احمد والطرانی نی الکبیسر

المنتج : ١٩ ٠

میح بخاری کے الفاظ یہ ہیں ۔ اہلِ ایمان زمین پر اللہ کے گواہ ہیں ہے۔ میح مملمیں ہے ۔ جس کی تم لوگ تعییف کرو اس کے لیے جنّت واجب ہوئی اور حبس کی برائی بیان کر واس کے لیے دوزخ واجب ہوئی ۔ تم لوگ زمین پر اللہ کے گواہ ہو ۔ تم لوگ زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔ تم لوگ زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔

حضرت ابوہرسرہ رصنی اللّٰدعن سے روایت ہے۔ بنی صلی اللّٰدعلیہ سمّ نے ارشا وسنسر مایا۔ ملا کم آسمان پر اللّٰد کے گواہ ہیں اور تم لوگ زمین پر اللّٰد کے گواہ ہو۔ رواہ النّسائی یک

(ع) كتب سابقهي ذكراقوال وامث ل المنشقة اسافى تابون من اس أمّت ك

مثالیس بیان کی گئیں اور اللہ نے اہلِ کتاب کو اس کے باسے میں کا مل علم نجر وی تاکہ وہ حب اسے د کیھیں توہیجان لیں ۔ یہ در حقیقت بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعسے زاز واکرام ہے ۔

الله تبارك وتعالى نے ارشا و سرمایا: \_\_\_\_ مُحَدَّمَ اللهِ كَاللهِ وَالْدِينَ مَعَهُ اَشِدَّ آءُ عَلَى الكُفَّارِ رُحَمَا ءُ بَيُنَهُ مُ مُرَّاهُ مُ رُكَّعًا سُجَدًا يَبُتَ عُوْنَ فَضُلهُ مِّرَاللّٰهِ وَرِضُوا نَا سِيمَا هُدُهُ فِي وُجُوْهِ هِدِهُ تِّمِنُ اَثْرِالسِّجُوُدِ ذِلِكَ مَثَلُهُمُ

> دبقيه ماکشيه صفحه القرم وصحيمه ملم بکتاب الجنائز؛ باب فين ليني عليه خيراو تشرمن الموتى -د ماکشيه صفحه موجوده) سله صحح البخاری به کتاب الشادات ؛ باب تعدیل کم یجوز -که ستن النّسائی برکتاب الجنائز؛ باب الشّناع :

(٨) خشک سالي اورغرقابي سے حفاظت کيفوسيّت ہے كرعمو مي خفك سالي وغرقابي سے بلك نہيں ہو گی۔ اورالله تفالي الس يركوني اليادشمن مسلط نهيس كرسے كاجواس كى عزت وابروكو علال كروہے-حصرت توبان رضی الله عنه سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا رسول التدصلي التدعليهو وللم نارشاد فرمايا - التدتعالي في اليريان سمیط دی میں نے اس کے مشرق ومف کو دیکھا۔میری اُمت کی حكومت و إن تك يتنج كى جهان تك مي لي زمين سمير كئي مجھ الرخ وبديد دونون خزانے ديئے گئے ميں نے اپنے ربّ سے اپنی اُمّت کے لیے دُعاء کی کہ اس کوعمومی خشک سالی سے بلاک نہ كريد واوراس پرالگ سے كوئى ايسا دشمن مامسلط كر سے جواكس كى عربت وآبر ومماح سمجھ ميےرت نے مجھے کہا، اے محد إي نے السافيصله كيا ہے جورُد تنين بوگا ميں تمہاري أُمّت كو عام ختاك سالي سے بلاک شہیں کروں گا۔ اور اس کے باہرسے کوئی ایسا دشمن اس میر متطنبي كبود لكا جواكس كيعزت وأبر وكوطلال سمجه الرحراف زمین کے بھی انسان اس کے غلاف جمع ہو جائیں ۔اور ایک دوسے كوبلاك ياقيد كريس - روا مسلم يك

حصرت سعد بن وقاص رصی الله عنه سے روایت ہے۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم ایک روز نواحی مدین سے آگر مسجد بنی معاویہ سے

له روام ملم بي بانسن باب باك طنه الامة بعضم بعض رقم (١٩) :

والاوسط برجال الصحح يك

حصرت فليّان بن عاصم رحني اللّه عنه اسے روايت ہے۔ امہوں نے كها. بنی صلی الندعلیہ وسلم محباب میں بلتھے ہوئے تھے ،آپ کی نگاہ ایک شخص کی جانب أسمى جومبس ميں جل بھر ر إسفاء فرماياء ك فلال إاس نے كہا۔ لبیک یارسول الله اسے نے اس سے فرمایا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں الله كارسول ہوں ۔ اس نے كہا منہيں إآپ نے يوجھا تم توريت يڑھتے مو ؛ الس نے کہا ہل اِ پوھیا، اور الجیل ؛ کہا، ہل اِ بچھا ، اورت رآن؛ اس نے کہا، اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان سے اگرهایوں تواسے پڑھوں۔ بھراپ نے اسے زور دے کر بچھا۔ کیا توریت والجیل میں مجھے یاتے ہو؟ اس نے کہالال!آپ کے ظہورات کی بیٹت اور آپ ہی کی طرح ہم الس میں رعلامتیں) یاتے ہیں یہیں امید تھی کہ وہ رنبی احت الزماں ہمارے اندرہو گا۔اورجب آپ کاظہور ہوا توہم نے دیکھا کرآپ وہ نہیں ہیں۔ آپ نے پوھا۔ ایساکیوں ؛ اس نے کہا اس کے ساتھاس کی اُمّت کے ایسے ستر ہزار آدمی ہوں گےجن کاکوئی حاب ہوگا نذانہیں عذاب ہوگا۔ اورآپ کے ساتھ تولس مقور ہے سے ادمی ہیں۔آپ نے فرمایا۔اس کی قسم جس کے قبصنہ قدرت میں مبدری جان ہے میں وہی ہوں۔ وہ میری ہی اُ مّرت ہوگی اور وہ ستر ہزارے زائد سوگى ـ رواه البزار ورجب له ثقات <del>ك</del>

ك مسنداحد : (٧ : ٥٠٠) وذكره البيني في محمل الزوائد (١٠ : ٧ - ٧٠) وقلل رجالة رجال ليقيح كم مجمع الزوائد ، (١٠٠٠ - ٢٠٠٨) ب حصرت ابوموسلی رصنی المُدعن سے روایت ہے۔ اسنہوں نے کہا،
نبی صلی اللّٰہ علیہ وسلّم نے دیر تک نماز بڑھی، یہاں تک کرنصف رات گذر
گئی۔ بچرسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ ولّم نکلے اور نماز پڑھائی، جب نماز بوری کر چکے
تو ما صربن سے فرمایا۔ تصہرو! بی تمہیں کچھ تباتا ہوں اور تمہیں خوشخری ہو کہ
اللّٰہ کا تم پر رفضل ہے کہ الس وقت تمہار سے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھی ۔۔۔
یا یہ فرمایا ۔ اس وقت تمہار سے علاوہ کسی نے نمساز نہیں پڑھی ۔۔۔
یا یہ فرمایا ۔ اس وقت تمہار سے علاوہ کسی نے نمساز نہیں پڑھی ۔۔۔
منفق علیہ واللّفظ لمسلم یا۔

حضت عائش رصی الدعهٔ اسے روایت ہے۔ نبی صلی الدعلیہ وسکم نے مسند مایا اسس کا انتظار روئے زمین پر تہارہے علاوہ کوئی نہیں کرر داہے۔ متفق علیہ یلے

اپ ہی سے ایک دوسری روایت ہے۔ بنی کریم صلی الله علیه وقم نے ارشادف سرمایا۔ زمین بر بسنے والوں میں تھارہے علاوہ کوئی بھی یہ من زنہیں پڑھتا۔ رواہ البن اری بلنہ

حضت من فرصی الله عنهٔ سے روایت ہے۔ بنی کریم صلی الله علیہ وستم نے صند مایا ، اس نماز کو دیر تاک پیڑھو ۔ اسس کے ذریعہ ساری اُمتوں پر تمہیس ففیلت وی گئی ۔ اور تم سے پہلے کسی اُمّت نے اسے نہیں پڑھا۔

له صیح البخاری : کتاب المواقیت : باب نفسل العشاء، و صیح مسلم : کتاب المساجد : باب نفسل العشاء، و صیح مسلم : کتاب المساجد : باب وقت العشاء و تانعیب سرحاء رقم (۱۲۶۳)

عله صحح البخارى ؛ ايضاً وصحح ملم ؛ اليضاً وسع البخارى كتاب الاذان الب وضوالهبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور بن

گذرسے اورائس میں واخل ہوکر دورکوت نماز پڑھی۔ ہم نے ہی آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ اس کے بعد دیر یک اپنے رب سے دُما کی بھے ہماری طف مقرقہ ہوکر آپ نے ارشا دفرمایا۔ ہیں نے اپنے رب سے تین چیزوں کا سوال کیا۔ اس نے مجھے دوچیزیں دیں اور ایک چیزسے منع کیا۔ میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ میری اُمّت کوخت ک سالی سے ہلاک نذکر ہے اس نے اسے پوراکیا۔ ہیں نے اس سے سوال کیا میری اُم سے کوغرقا بی سے ہلاک مذکر ہے ۔ اسے اس نے پوراکیا۔ اور اس سے میں نے سوال کیا کہ اس کی طاقت وخوف کو اس کے درمیان مذکر تو اس نے مجھے اس سے روگ دیا۔ روا مسلم یا۔

الله تفالى نے صرف أمّت محدى كومما إ

حضرت عبدالله بن عمر رصی الله عنهاسے روایت بے ۔ امنہوں نے کہا۔ ہم لوگ ایک شب نماز عثاء کے لیے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے ۔ تہائی رات یا اس کے بعد آپ نکلے ۔ گھروالوں میں رہ کر جرم روف تھی اس کا ہمیں کوئی علم نہیں ہوا۔ آپ نے نکلنے کے بعدار شاوٹ میں ای تم لوگ ایسی نماز کا انتظار کر رہے ہوج تہا ہے علاوہ کی دو کے دین والے کونہیں وی گئی جمفق علیہ واللفظ کمسلم ہے۔

ا صبح مسلم : فى الكتاب والباب السابقين ، رقم (٢٠) عد صبح البخدارى : كما ب المواقيت : باب النوم قبل الفتا ولمن غلب وصبح مسلم : كتاب المساجد : باب وقت العشاء و تا فيرها، رقم (٢٢٠) :

رواه احمد وابوداؤريك

ابنِ عباس رصی اللّٰدعنه اسے روایت ہے۔ نبی صلی اللّٰدعلیہ وسلّم نے ارشاد فرمایا ۔ متہاری یہ نمازتم سے پہلے کسی اُمّت نے کہی نہیں بڑھی ... رواہ الطب رانی فی الکبیب ریاب

اسی طرح ابن مسعود رضی الدعنه سے روایت ہے۔ ان ادیان والوں میں سے تہارے علاوہ کوئی ایسا ہیں جواس وقت الدعز وجل کویا دکرے ۔ رواہ احمد وابولیل والبزار والطب رانی سلے

اس اُمّت کواللہ نے یہ خصوصیت البیا مسالی ایمان سے اس کے برعکس دوہ مرکم توں مرکم توں مرکم توں مرکم توں مرکم استان ہو درہم اس کے برعکس دوہ مرکم توں میں ایسا بنیں ۔ مثل میہ و درسے علیہ تسلام پرا ورہما رہے نبی محدصلی اللہ علیہ وسلم پرا میسان نہیں رکھتے ہیں ۔ اور نصاری ہمار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرا میسان مہیں رکھتے ۔ اوریہ اُمّت محدی سارے انبیاء پرا میان رکھتی ہے ۔ اورکسی کا ایمان اس وقت میں جب نک کہ ساسے انبیاء پراس کا ایمان مرد جن انبیاء کا ذکر منہیں اُن پر عموم نا ورجن کا ذکر منہیں اُن پر عموم نا ورجن کا ذکر منہیں اُن پر عموم اُن پر عمو

الله تبارك وتعالى نے ارشادفسسرمایا ،

ا مسندا حد : ره ، ۱ وسنن إلى داؤد : كتاب القلوة باب في وقت النشاء رقم دا ۲ مسدا حد : ره ، ۱ مساس وقال الهيشي ، ورجاله مؤلفون .

له انظرم نداحد (۱،۲۹۲) و مجمع الزّوائد (۱،۲۱۲) وسكت عندالهيشي .

امَن الرَّسُولُ بِمَ آ اُنُزِلَ الیَّهِ مِنُ رَبِّهِ وَالْمُوْمِنُونَ الْحَلَّمُ الْمُوْمِنُونَ الْحَلَّمُ الْمُنْ وَمِنَ اللَّهُ وَمُلَّكُمِنُونَ اللَّهُ وَرُسُلِهِ لاَنَّفَرَقُ بَيْنَ الْحَلِيهِ وَمُلَّكِكَتِهِ وَكُرْبُهِ وَرُسُلِهِ لاَنَّفَرَقُ بَيْنَ الْحَلِيهِ وَمَسَالُوا سَمِعُنَا وَاطْمُعْنَا غُفُرَا ذَلَكَ الْحَلِيهِ وَقَدَا لِنُوا سَمِعُنَا وَاطْمُعْنَا غُفُرَا ذَلَكَ وَرَبُنَا وَاطْمُعْنَا غُفُرَا ذَلَكَ لَا تَعْلَى الْمُعَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ الْمُلْكُا الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللْمُلْمُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلِمُ الْمُنْ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلِمُ اللْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلُمُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلِمُ اللْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلِمُ اللْمُلْعُلُمُ ا

ترجمہ : ۔ اپنے رُب کی جانب سے جو نازل ہوا اس پررسُول ایمان لائے اور اہلِ ایمان بھی ۔ ہرایک کا اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان ہے ۔ ہم اس کے رسولوں ہیں سے کسی ہیں فرق نہیں کرتے ۔ اور انہوں نے کہا ۔ ہم نے شنا اور مانا ۔ اے ہمار سے دہ ہم بیسری خبشش جا ہتے ہیں اور تیر سے ہی پاکس لوٹ کر ہم یں پہنچنا ہے ۔

اورفرمايا بدى قى النواكۇنۇاھۇدا اونسادى تھەت كۇدا قىسى ئەنسۇلگەن دا قىسى ئىلىنى ئۇلۇڭ ئۇلۇرلى ئەنسۇلگەن ئىلىن ئۇلۇرلى ئۇلۇرلى ئۇلۇرلى ئەنسۇلگەن ئىلىن ئۇلۇرلى ئىلىن ئۇلۇرلى ئىلىن ئۇلۇرلى ئىلىن ئۇلۇرلى ئىلىن ئۇلۇرلى ئىلىن ئىلىن ئۇلۇرلى ئىلىن ئۇلۇرلى ئىلىن ئىل

ترجم ہے ، ۔ اور داہل کتاب ، بولے بہودی یا نصرانی ہوجا و ہدایت پاجا و کئے ۔ تم کہو۔ ہم ابراہیم کے دین کو مانتے ہیں جو ہر باطل سے الگ شخے اور شرکوں میں سے نہ تھے ۔ یوں کہوکہ ہم اللّٰد پداور جرکم جے ہم بر ناز ل

اله البقده: ١٢٥٥ على البقده: ١٢٩-١٢١ ؛

وَكَانُوْامِ نُ قَبُلُ يَسْتَغُرِ ثَنَ عَلَى اللَّهِ يُنَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَآءَهُ عُ مَا عَرَفُوا اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ عَلَى الْكُفِرِيْنَ لِيْ

ترجميد و اوربينك بم نے موسلى كوكتاب دى اوراس كے بعدب در بے رسول بھیج اور علیلی ابن مریم کو کھلی نشانیاں دیں۔ اور روح القدس اس کی مددکی-توکیاجب کوئی رسول تہارہے پاکس وہ لے کرآئے جو تہاری خواہش نفس کے فلاف ہوتوتم تحرکم یتے ہو۔ ایک کروہ کوچھلاتے ہواورایک کوشہدکرویتے ہو۔ بہودی بولے ہمارے دلوں پر بروے بڑے ہیں۔ بلکان کے کفر کے سبب ان پراللہ کی اعنت ہے۔ توان میں تفور اسم ایمان ہے۔اورجب ان کے پاس وہ کتاب اللہ کے پاس سے آئ ہو اس کی تصدیق کرتی ہے جوان کے پاس ہے اورجس کے ذریعہ اس سے پہلے کا ٹ روں پرفتے ما نگئے تھے توان کے پاس حب وہ لایاجے وہ جا نتے بہجا نتے تھے تواسے نہیں بہجانا ورا نکار کردیا کا فروں پر اللّد کی معنت ہے۔ نيزون رمايا: - ٱلَّذِينُ النَّيْرُنَا هُ حُوالُكِتَابَ يَعُوفُونَكُ كسَمَا يَعُرِفُونَ ٱبْنُلَاءَهُ خُوَانَّ ضَرِيُقاً مِّنُهُ حُ لَيَكُتُمُونَ الْحَقّ وَهُ مُ مُديمُ لَمُ وُنَ لِلْهِ

ترجم برجم بالته بین ہم نے کتاب دی وہ اسے اس طسر جہانتے ہیں۔ جیسے آینے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔اور ان میں سے ایک گروہ تی کوجان ہوجھ کرچھیا ریا ہے۔۔۔۔

نَيْرَفِرِ مِاياً: - اَكَّذِيْنَ الْيَنْ الْمَيْنَ الْكِتَابَ يَعُرِفُونَ الْكِتَابَ يَعُرِفُونَ الْكِتَاب

الع البقسره: ١٨ ع البقسره: ١٣٧ ؛

اورابراسیم واسملیل واسماق و تعقوب و آل بیغوب پرج کیجه نازل کیا گیا اور موسی و عیسی کوج دیا گیا اور این رتبی کی طروی سے جو کیچه دیا گیا ان پرسم ایمان در کھتے ہیں ۔ ان میں سے کسی رسول پرایمان لانے میں فرق نہیں کرتنے ۔ اور سم اللہ کے مطبع ہیں ۔

اور صُرمایا : - قُسُلُ امَنَّا بِاللهِ وَمَاّ اُنُدِلُ عَلَیْنَا وَمَا اُنُدِلُ عَلَیْنَا وَمَا اُنْدِیْنَ وَالْمُسَلِی وَالْمُسَلِی وَالْمُسَلِی وَالْمَانِینَ وَالْمَانِینَ وَمَسَاطِ وَمَسَا وَالْمَانِینَ وَالْمَانِینَ وَمَسَاطِ وَمَسَا وَالْمَانِینَ وَمَسَاطِ وَمَسَادُ وَمِیسَا وَالْمَانِینَ وَمَسَادُ وَمَسَادُ وَمَسَادُ وَمَسَادُ وَمَسَادُ وَمَانُونَ مِسَادُ وَمَانُونَ مِسَادُ وَمَانُونَ مِسْلِمُ وَمُسَادُ وَمَانُونَ مِسْلِمُ وَمَانُونَ مِسْلِمُ وَمَانُونَ مِسْلِمُ وَمَانُونَ مِسْلِمُ وَمِنْ مِنْ مَانُونُ وَمِنْ مِنْ مَانُونَ مِسْلِمُ وَمَانُونَ مِسْلِمُ وَمُعْلَى مُسْلِمُ وَمَانُونَ مِسْلِمُ وَمُعْلَى وَمُعْلَى مُعْلَى وَمِنْ مَانُونُ وَمِسْلِمُ وَمُعْلَى وَمِنْ مَانُونُ وَمِنْ مَانُونُ وَمِنْ مِنْ مُنْفِيدُ وَمِنْ وَمُعْلَى وَمِنْ مُعْلَى وَمِنْ مُنْ مُعْلَى وَمِنْ مُعْلَى وَمُعْلَى وَمُنْ مُعْلَى وَمُعْلَى وَمُعْلَى وَمُعْلَى وَمُعْلَى وَمُنْ مُعْلَى وَمُعْلَى وَمُنْ مُعْلِمُ وَمُعْلَى وَمُعْلِمُ وَمُعْلَى وَمُعْلَى وَمُعْلَى وَمُعْلَى وَمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُ وَالْمُ وَلِمُ وَالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُ وَال

تمرحمبر ، - کہوا ہم ایمان لائے اللہ براوراس برج ہم براً تا داگیا اور جرکچھ ابراہیم واسمنیل واسحاق ولیقوب و آلِ میقوب براً تا دا گیا اور چڑوسیٰ وعیسیٰ کو دیا گیا اور نہیوں کو اپنے رہ کی طرون سے، ہم کسی رسول برایمان لانے میں کوئی وضعہ تی نہیں کرتے اور ہم اللہ کے مطبع ہیں ۔

اہلِ کتاب کے بارے میں ارشاد ہے:

وَلْكَ دُالْتَيْنَ مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَامِ مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَاتَيْنَاعِيسُى ابُنَ مَسْرَيَمَ الْبَيّنَاتِ وَاتَّ دُفْهُ بِسُ وُحِ الْعَثُدُسِ الفَكُّ مَا جَاءَ كُ مُ وَسُولُ بِمَا الاَ تَهْ وَيُ انْفُسُ كُما اسْتَكُبِرتُهُ فَضَرِيُقا كَذَّ بُسُهُ وَفَرِيقاً تَقْتُ لُونَ - وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلُفَ فَي فَضَرِيقا كَذَّ بُسُهُ مُ اللَّهُ بِكُفُرِهِ مُ فَقَلِيثُ لَا مَا يُؤْمِنُونَ - وَلَتَ بَلُ لَعَنَهُ مُ اللَّهُ بِكُفُرِهِ مُ فَقِلِيثُ لَا مَا يُؤُمِنُونَ - وَلَتَ جَاءَهُ مُ مَدَينَ جُهُ مِنْ عِنْ عِنْ وَلَيْ اللَّهِ مُصَدِّق قَلِيمُ اللَّهِ مُصَدِّق كَيْمَا مَعَهُ مُ

ك آلعمان: ١٨

ترجم ، ادرسودونماری نے کہاکہ ہم اللہ کے بیٹے اوراس کے مجوب ہیں کہوکہ جیروہ تہیں عذاب کیوں نے کہاکہ اور مخلوقات میں سے تم بھی آدمی ہو وہ جسے چا ہے بیاب عذاب نے ، اور زمین اور آسمانوں اور اس کے درمیان کی سلطنت اللہ ہی کہ ہے اوراسی کے بہاں جانا ہے .

ارشاد باری تعالی ہے: \_\_\_

وَقَالَتِ الْيَهُ وُدُعُ ذَيْرُنِ ابْنُ اللهِ وَقَالَتِ النَّصَلَى الْهُورَةُ وَالْتِ النَّصَلَى الْهُورَةُ اللهِ وَقَالَتِ النَّصَلَى الْهُورَةُ اللهِ عَلَى اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

ترجمیہ: یہ بہود بولے کو عُزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور نصانی بولے کو سیج اللہ کے بیٹے ہیں اور نصانی بولے کو سیج اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کے مُنہ کی بات ہے جو انگلے کا فروں کی سی ہے ۔ اللہ انہیں غارت کرے ، کہاں او ندھے جارہے ہیں۔ انہوں نے اپنے یا دریوں اور چگیوں کو اللہ کے سوا معبود بنالیا ہے اور سیح ابن مریم کو بھی ۔ اور انہیں تو صوف اس کا حکم دیا گیا ہے کہ ایک معبود کی بیٹ تش کریں ۔ اس کے سوا کو نی معبود نہیں ۔ اس کی بیا کی ہے اس شمرک سے جو وہ کر رہے ہیں ۔

ارشادبارى تعالى ب : \_\_\_ وَقَالَتِ اللَّهِ مُعَلَّدُ لَهُ عُلَّتُ اللَّهِ مُعِدًّا مُلِكُ لَهُ عُلَّتُ اللَّهِ مُعِدًّا

اله التّوبر ؛ ۳۰-۱۱ ؛

یکی فون آبُت عَرَّهُ مُدالًا ذِینَ خَسِرُ وَا اَلْفُسْمُ هُوْفَهُ هُولَا يُوْمِنُونَ لَ اِللَّهِ مِنْوَنَ اللّ ترجمہ: ۔ جہنیں ہم نے کتاب دی وہ اسے ررسول، اس طرح بہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوی کو بہچانتے ہیں ۔ جہنوں نے اپنے آپ کو گھا سے میں ڈالا وہ ایمیان نہیں لاتے ۔

ان کے علاوہ اور بہت سے نصوص سے ثابت ہوتا ہے کم اہلِ کتا ب بنی کمیم صلی اللہ علیہ وستم پرایمان نہیں رکھتے۔

ابلِئبان الوہدت سے حفاظت اللہ بان مد

کہ ربّ کا ٹنات کے بارسے میں بھی ان کے بذیانات واتبامات شروع ہو گئے۔ اُن کا ادّعاہے کہ اللّٰد کی اولادائس کی بوی اور شریک کا دجودہے، وہ فقرا دریغنی ہیں اور انس کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں رمیاذاللّٰہ،

اس اُمّت کوالله تبارک و تعالی نے امم سابقہ کی ان غلطوں سے عفوظ رکھا ہے۔ اس کے نزویک خدا کا مذکوئی تشریک ہے مذاس کی کوئی ہوی ہے مذاولا د، اور وہ ہرطرح کے جم وجما نیات سے پاک ہے .

ارشادِ بارى تعالى ہے :\_\_\_\_

الاتعام: ١٠ ك المائده: ١١ ؛

ارشادِ باری تعالیٰ ہے: \_\_\_\_ لَقَدُ دُکَفَ رَالَ ذِینُ مَا لُوُا اِنَّ اللّٰهُ قَالِثُ ثَلَاثَةٍ لِلْهِ ترجمه : - انہوں نے کفر کیا جنہوں نے کہاکہ اللہ تین میں کا تیسر ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے: \_\_\_\_

ترجمیر: تم کبو کد الله ایک ہی ہے اللہ بنازہے ، خالس نے جنا ور مذاکیا۔ اوراس کاکوئی محمر نہیں ۔

ك المائده: ١١ ك المائده: ١١١ تك الثوري المع الاحتلاص: ١: سم ف

وَلَغُننُوْ ابِهَا قَالُوْ ا بَلْ يَدَاءُ مَبُسُوْطَتَانِ يُنفِقُ كَيُفَ يَشَلَعُ مُ وَلَيَذِيدُ دَنَّ كَنِيدُ يُراً مِنهُ مُ مَّا أُنْ ذِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِكَ طُنينانا عُكُفراً وله طُنينانا عُكُفراً وله

ترجمه ؛ اور بهود بو لے که اللہ کا باتھ بندھا ہوا ہے ۔ انہیں کا باتھ بندھا ہوا ہے ۔ انہیں کا باتھ بندھا ہوا ہے ۔ انہوں نے جو کہا اس کی وجہ سے ان پر لعنت ہے ، بلکہ اسس کا باتھ کشا دہ ہے ۔ وہ جیسے چا ہے تخری کرسے اور تم پر تتہار سے رب کی طرف سے جو نا ذل کیا گیا وہ ان میں سے بہتوں کے انکار وسرکسٹی میں اضا فرکر لیے ۔ ارشاد باری تعب الی ہے : \_\_\_\_

لَقَ أَنْ سَمِحَ اللّٰهُ قَدُلُ الْكَانِينَ قَالُوْ إِنَّ اللّٰهَ نَقِينُ وَخَسُنُ الْخَيْدَ وَخَسُنُ اللّٰهَ نَقِينُ وَخَسُنُ الْخَيْدَ اللّٰهَ نَقِينُ وَخَسُنُ اللّٰهِ عُالُهُ نَبُيدَاء بِعَسَا يُرحِقَ وَنَقُولُ ذُوْتُ وَاعَدَ اَبَ الْحَدِيْقِ وَالِكَ بِعَمَا قَدَّ مَثُ اَيُدُمِكُمُ وَنَقُولُ ذُوْتُ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَدَةً مِ لِلْعَبِيْدِ يَنْهِ وَاللَّهِ بِعَمَا قَدَّ مَثُ اَيُدُمِكُمُ وَاتَ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَدَةً مِ لِلْعَبِيْدِ يَنْهِ

ترجم : انبول نے عفر کیاجنبوں نے کماکہ اللہ ہوسے ابن مریم ہے۔

ك المائدة: ١١٠ كوالعمان: ١٨١ - ١٨١ ك المائدة: ١٠٠ ؛

## دوسری مجری ائرت محسدیہ کے لیے اُحند وی عزاز واکرام

ه انبياء بابقين كي المتوسي خلاف كوابي ايمبيري كران ك

پاکس کوئی ایسانبی نہیں آیا جوانہیں بشارت دے اور ڈرائے۔ انبیاء کی جانب سے انہیں بینام نہیں ملا۔ اور بیر بہار سے نبی نہیں۔ تواُمّت محدی ان انبیاء سابق بن طلبم الصلاة والتسلیم کی طف رسے گواہی دے گی کو اُنہوں نے اپنا بینام بہنجایا۔ بیر اس اُمّت کی انتہائی اعزاز واکرام ہے کہ اسے انبیاء کا گواہ بنایا گیا۔ ایساکیوں نہ ہو۔ میں اُمّت تواُمّت عدل ووسط وخیسر سے۔

الندتبارك وتعالى نے ارشا فسرمایا:

وَكَذَ الِكَ جَعَلُنْكُ هُ أُمَّنَةً وَسَطاً لِسَكُونُونَا شُهَدَ آءَ عَلَىٰ النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُ هُ شَبِهِ يُدُّالٍ

ترجید : اوراس طرح بم فے تہیں اُمن وسط بنایا ہے تاکہ تم اوراد گون پر گواہ رہواور رسول تم پر گواہ ہو۔

اور شرمایا ، - و جاهد و افی الله حق جها و به ه و انجتباک مه و انجتباک مه و انجتباک مه و انجتباک مه و انداز مین مین حد چ مِلَة کربیک مه البرا هد السرمین مین قب ل و فی ها دا

اله البعتده: ١٣٣ ؛

ا الممت محمدي كسي كمرابي براتفاق نبين ه طائفه حق و برایت کرکتی،اس کاایک گرده حق پرسیت ہوئے غالب رہے گا۔ وتبال سے جہا و کرہے گا اور قیامت کا فت الیابی رہ گا۔ رسول النَّد على الشَّعليه وتم في ارشاد فرمايا ميدى أمَّت كا ايك مُروه حق يررست بوئے غالب رہے گا۔ اسے حيوارنے والااس كوكوئي نقصان مذ بہنچا سکے گا۔ یہاں یک کداللہ کا حکم آجائے گا اور وہ اس حال پرسے گا۔ يه مديث صحيحين وغيرتما مين جابر، معاويه بن إبي سفيان ،مغيث بن شعبه،عقبه بن عامر، سعد بن ابی و قاص ، جابر بن سمره ، توبان ، ابوم رمه ؟ ابوامامہ ،عمر بن خطاب ،جبیر بن نضیر وغیر سم رصی الدعمنم سے مردی ہے۔ التدتعالى في أس ا مّست كواسى طرح مخاطب كيا سے جيسے اس نے رسولوں سے خطاب کیا ہے ۔ اپنے بنی صلی الدعلیہ وسلم کےسلیلے میں غاوسے اُسے محفوظ رکھا۔ اس کا عذاب و نیا ہی میں ہے۔ اورابدال اسی اُمّت میں ہیں ۔ جب کے بی صلی الله علیہ وسلم اس کے درمیان تشريف فرما بول اوريه أمت استغفاركرتي رب اس وقت يك الله تبارك وتعالى اس يرسر كذ عذاب نازل منبي فرمائے كا -

ساتھ قیامت کے روزسب سے پہلے کی صاط پار کرسے گی۔
حضت البر ہریہ و رصی اللہ عنه سے روایت ہے ۔ بنی صلی اللہ علیہ وسلم
فی ارشا و فرمایا . . . . . جہم کے اوپر کی صاطر رکھا جائے گا جس کوئیں اور
میری اُ مُت سب سے پہلے عبور کریں گے متفق علیہ والافظ المسلم لیے
بنی کریم صلی اللہ علیہ وستم نے بیان فرمایا کہ قیامت کے روز
پُلُ صاط کو سب سے پہلے فقراء مہا جرین رصی اللہ عنہ میار کریں گے .
ٹوبان رصی اللہ عنه سے روایت ہے . . . . . . بیچودی نے کہا۔ اس بوز
وگ کہاں رہیں گے ، جب زین وا سمان اُلٹ بلیٹ جائیں گے جرواللہ صلی اللہ علیہ وستم نے ارشا وست سے پہلے اسے کون بار کرے گا ۔ وسے رمایا ۔
صلی اللہ علیہ وستم نے ارشا وست سے پہلے اسے کون بار کرے گا ۔ وسے رمایا ۔
فقت لء مہاج رین ا ۔ رواہ مسلم بھی فقت لء مہاج رین ا ۔ رواہ مسلم بھی

وخولجت مسبقت اجو ميل مراط كو سيله پاركري كاوى

صزت ابوہر میہ وصنی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ بنی صلی اللہ علیہ وستم نظرشا فونسے مایا۔ ہم لوگ آخر میں آنے والے قیامت کے روز ، سے پہلے ہوں گے۔ اور ہم لوگ ہی جنّت میں سب سے پہلے اخل میں گے۔ روا مسلم ، مہاز اللّفظ واصل الحدمیث عند ہما یہ ہے۔

ل صبح البخارى بكتاب الرقاق ، باب العراط جسرتهم و في علم بكتاب الايمان باب معرفة طريق الروبية ، رقم (٢٩٩) ت صبح مسلم بكتاب الحيف ، باب صفة منى الرجل والمرأة تك صبح مسلم بكتاب المجعة ، باب بالية الدهادة الامترامية ما المجعة رقم (٢٠)

لِيسَكُوْنَ السَّرَّسُولُ شَهِيدٌ اعَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا الْسُحَدَاءَ عَسِلَى النَّسِ يِك

ترجمہ ؛- اوراللہ کی را میں پوری کوشش کر و ،اسی نے تہیئیجنب کیا اورتم پردین میں کوئی تنگی نہیں رکھی ۔ اپنے باپ ابراہیم کی ملّت پرجے رہو۔اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھا اس سے پہلے اوراس رقران میں تاکرسو<sup>ل</sup> تم پرگواہ ہوا ورتم دو کسے روگوں پرگواہ رہو ۔

﴿ بُلِصِرَطَ عَبُورِكُمِ نِعِينَ سِبِقَتَ الْمِينَ اللهِ عَاللهِ وَالْمِ كَ اللهُ عَلِيهِ وَالْمِ كَ اللهُ عليه والمرك

له البيج : ٨ ير من صبيح البخارى بكتاب لنفير بنفيسورة البقرة ، وكتاب لاعقدم : باب وكذا لك جديد من من المنافع م

بہیں سکھایا۔ بھر کہا جائے گا۔ اسے مخد اپنا سراُ طادُ۔ مانگو دیا جائے گا۔
شفاعت کر وقبول کی جائے گی جس کے بعد میں اپنا سراطفا دُں گا۔ اب
میسے رہ ، میری اُ مّت اِمیری اُ مّت اِکہا جائے گا۔ اسے محد اِ این
اُ مّت کے اُن لوگوں کو داخل کر وجنّت کے دائیں دروا زہے سے
جن کا کوئی حماب ہوگا اور نہ جن پر کوئی عذاب ہوگا۔ اور یہ لوگ
دوسے دروازوں میں دوسے لوگوں کے بھی شمر کے ہوں گے متفق علیہ الفظ الم

ا اُمّت محدی کے جوافرار ستی مناب موری کے جوافرار ستی مناب موری کے دافرار ستی مناب میں اُمّ سابقہ کے بدلے اللہ تنالی چوڑ نے کا مناف کا فیری کے دیم کرد ہے گا۔ خواہ یہ جھوڑ نا اس طور پر ہو کا انہیں مسلمانوں کا فدیم بنا دے گا یا مسلمانوں کے گناہ ان کے ذیم کرد ہے گا۔

معزت ابوموسی رصی الله عنهٔ سے روایت ہے رسول الله صلی الله علیہ وقت ہے ارسول الله صلی الله علیہ وقتی ہے ارشاد فرمایا حب قیامت آئے گی تو الله تنالی مرسلمان کے باس کے بدلے تہیں جوڑا باس کے بدلے تہیں جوڑا جارہا ہے ۔ رواہ ملم لیے

ہے ہی سے ایک دوسری روایت ہے۔ بنی صلی اللہ علیہ دستم نے ارشا و فر مایا۔ قیا مت کے روز کچھ السے مسلمان لائے جائیں گے جن کے گئا ہ بیہا وں کی طسرح ہوں گئے۔ جنہیں و ہ بخش سے گا اور بیود و

له صح البخارى بكتاب التغيير بفيسورة الاسراء ، باب ورية من حلنا مع في الناكان عبد النكورا " وصيح مسلم بكتاب الايمان ، باب ادفى اصل الجنة منزلة ، رقم (٣٢٥) عبد التي صيح مسلم بكتاب التوبر ، باب قبول توبة القاتل وان كثر قد تمر، رقم (٢٩٥) بنا

خصرت ابو ہر رہے ہ رصی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ رسول اللہ صالیہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بہلی جماعت جوجت میں داخل ہوگی رمیری اُمّت کی جسلم) و ہ اکس آئٹ ب کی صورت میں ہوگی جوچودھویں رات میں چکے متفق علیہ ہے۔

بہلاگروہ جس کا کوئی حساب ہوگا مذکوئی عذاب، وہ واتیں دروازے سے جنت میں داخل ہوگا، اور بھید ابواب جنت میں یدائمت فیروں کے ساتھ ہوگی۔

حضرت الوسرى و رصى التّدعنه سے روايت ہے۔ نبى صلى اللّه عليه و الله و الل

له مجمع الزوائد (١٠ - ٧٩) عله صحح البخارى بكتاب بدوالخلق باب ماجاء في صفة الجنة محصمه بكتاب الجمعة باب اقل زمرة تدخل لجنة ، رقم ر١١٠ - ٧) ؛

و صور کے اثر سے جگتے دمکتے ہو گے۔ رروا اسلم) حصرت ابو ہر رمی الله عنه سے روایت ہے۔ رسول الله علی الله نے ارشا دفر مایا قیامت کے دور تہیں لوگ جیکتے دمکتے ہوگے سے حضت الوبرريه رضى الله عنه عدروايت ب رسول الله على الله عليه وسلم قبرتان تشريف لائتے اور فرمایا - السدان م عليكم داد قوم مسوَّ منسين واناان شاءالله بكسمال حقون وددت اناقد لأيت اخوانا يوكول نے کہا۔ یارسول اللہ اکیا ہم لوگ آپ کے جائی ہنیں ہیں اِفر مایا تم لوگ سے اصحاب ہو۔ اورمی رہوائی وہ لوگ ہیں جوابھی راس وینامیں بہنیں آ گے لوگوں نے کہا، یارسول اللہ اتب کی اُمت کے جولوگ ابھی آئے ہی نہیں نہیں آپ کیسے سیجان لیں گئے ؛ ارشاد ف مایا ۔ اگر کسی تخص کے چکتے ہوئے گھوا ہے كالے كھوروں كے درميان ہول توكياوه اپنے كھوروں كو منہيں بيجان لے كا؟ دمكت وك داورس وعن برتم سے سملے مہنا ہوا ہوں گا۔ روام ملم سے ا جنت میں کترت تعدد العدد میں بدأ مت سب سے شر

حصرت عبدالله بن مسعود رصنی الله عنهٔ سے روایت ہے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ..... کیاتم لوگ چاہتے ہو کہ ربغ آبل

ل فى الكتاب والباب السابقيين، رقم رسم (٣٨ – ٣٨) ك فى الكتاب والباب السابقيين، رقم رسم ت صحيح مسلم بكتاب الطهارة باب استجاب اطالة العندة والتنجيس فى الوضوع رقم ٢٥ ÷ نفاری پروه گناه لاد و سے گا۔ رواه سلم کے
اپ ہی سے ایک دوسری روایت ہے۔ نبی صلی اللّه علیہ وستم
نے ارشا دفر مایا۔ جب جی کوئی مسلمان شخص مرتا ہے تواس کی عبگہ اللّه
ایک میہودی یا نفرانی کو جہم میں داخل کر دیتا ہے۔ رواه سلم ہے

ایک میہودی یا نفرانی کو جہم میں داخل کر دیتا ہے۔ رواه سلم ہے

﴿ وصنو کی روشنی اور تا بناکی ایدا مت میکی بوگ ادر به خوبی کسی

ووسرى اُمّت مين نهين موكى ـ

ك يك نفس المرجع (٥٠-١٥)

سله صحح البخارى بكتاب الوضو ، باب فضل الوصو ، وصحيح ملم بكتاب الطهارة ، باب السبارة ، باب السباب اطالة العرة والتعبيل في الوضوء رقم ره»

والبزار والطرانی فی الا وسط برجال العیمی دسته حضرت بریده رصی الدّعنز سے روایت ہے درسُول الدّصلی الدّعلیم م نے ارشا دف سرمایا دالم جنّت کی ایک سوبنیال صفیں ہوں گی دانی صفیں اس اُمّت کی اور جالیس صفیں باقی ساری اُمّتوں کی ہوں گی اِخر جالم مذی وحسنہ، وابن ما جہ واحمد والی کم وابن جبّان وصحی چیہ

السلُّمْت كويخصوصيّت عاصل سه كالنَّد تبارك و تعالى البيخ نبى صلى البَّرُظيمُ مَم كوالسَّر على البَّرُظيمُ مَم كواكس كَصلَّك عين برطرح خوش ركه كا اورانهي نا لامن نه توجي كا اللَّد تعالى في ارشا و مسرمايا:

ولسَّدُ نَ يُعُطِيلُكُ رَبُّكَ فَ شَرَّضَى يَّكُ

ترجیم با ورجلد ہی تہارا رہے تہیں اتنا نے گا کہ خوش ہوجاؤگے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عہٰماسے روایت بنی صلیاللہ علیہ وسلّم نے ابراہیم رعلیہ انسلام ) کے بارسے میں اللّہ عزو جلکا بارشاد بڑھا۔ کہ جبّ اِنّہ ہُنّ اَضُلُکُ گُرِش پُراً وِّس نَ النّاسِ فَسَنُ وَبِعَلٰمِیُ وَ النّاسِ فَسَنُ وَبِعَلٰمِیُ فَانْکَ عَرِیْ اللّٰ ا

اورعيىلى على السّلام نے كها:\_\_\_ إِنْ تَعُسَدُّ بُهُ هُ فَرَاتَّهُ هُ عَبَادُكَ وَإِنْ تَغُفِدُ لِهَ هُ فَسَاتًكَ اَنْتَ النُعَزِيْنُ الْكَيْسُرُ وَهِيْ

ل مجمع الزوائد ، ( ۱۰ ، ۳۰ س ۳۰ س) وقال ورجال البزار رجال الصبح وكذالك احدار سنادى المدر ت سنن الترمذي بكتاب صفة الجنة ؛ ربعتيم الشير من المرادي المدر بالمان المرادي المدر بالمان المرادي المدر بالمان المرادي المدر بالمان المرادي المرادي

رہو ؛ لوگوں نے کہا ہاں یارسول اللہ ! فرمایا ۔ کیا تم چا ہتے ہوکہ ثلث ہا جہت رہو ؛ لوگوں نے کہا ہاں یارسول اللہ ! فنسرمایا ۔ میری ار دو ہے کہ فضف المل جنت رہو ۔ متہا رہے ساتھ دوسری اُمتیں ایسی ہوں جیسے سفید ہیں کے اندر کا لا بال یا کا لے بیل کے اندر سفید بال ہومیتن علیہ واللفظ المسلم یا حضرت ابو سعید رصی اللہ عنہ سے دوایت ہے ۔ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اِسْاد فرمایا ۔ اس کی قسم جس کے قبفہ قدرت میں میری جان ہے میری خواہش ہے کہ تم نلت اہل جنت رہو ۔ دراوی نے کہا ۔ اس بر سم نے اللہ کی حمد و تجیری کی تجرآب نے ارشاد فرمایا ۔ اس کی قسم جس کے قبضہ اللہ جنت اللہ کی حمد و تجیری کی ایس بر سم نے اللہ کی حمد و تجیری کی تو فیضہ اہل جنت دہو ۔ دراوی نے کہ تم نصف اہل جنت و تبدیل کے قبضہ اللہ جنت و تبدیل کے قبضہ اللہ جنت و تبدیل کے تبدیل کی حمد و تبدیل کی تاب کے قبضہ اللہ جنت و تبدیل کی حمد و تبدیل کی تبدیل کی حمد و تبدیل کی تبدیل کی حمد و تبدیل کی حمد و تبدیل کی تبدیل کی حمد و تبدیل کی تبدیل کی تبدیل کی تبدیل کی تبدیل کی حمد و تبدیل کی تبد

حضت ما برصی الله عنه سے روایت ہے۔ انہوں نے بی صلی الله علیہ وقت ما برصی الله عنه سے روایت ہے۔ انہوں نے بی صلی الله علیہ وقت رہو کے میری اتباع کرنے والی ائمت ربح اہل جنت رہو دراوی نے بہا ، ہم نے الله کی بجیر کی بھیسر آرزوہے کہ ہم لوگ نلت اہل جنت رہو۔ دراوی نے کہا ) ہم نے ارشا دفر مایا ۔ میری آرزوہے کہ ہم لوگ نلت اہل جنت رہو۔ دراوی نے کہا ) ہم نے الله کی بجیسر کی ۔ بھراتی نے ارشا دفر مایا بمیری ارزوہے کہ ہم لوگ نصف راہل جنت ) رہو . . . . . . رواہ احمد ارزوہے کہ ہم لوگ نصف راہل جنت ) رہو . . . . . . رواہ احمد

اله صح البخارى الآل بالرقاق وباب الحشر، وصح ملم الآب الايمان باب الايمان باب كون لمنه الاتمة نصف المل الجنة ، رقم ( ٨٥ ٣ )

ت صبح البخارى بكتاب الرقاق : باب قوله تعالى بران زلزلة الساعة شي عظيم ، وصبح مسلم بكتاب الايمان : باب كون حذه الامة نصف ابل الجدّة ، رقم (٥-١٣)

کہا ہمیے رت إنوج جاہے وہ كروہ تيرى مخلوق اورتيرہے بذہے ہيں. اس نے بھردوسری مرتبر مجھ سے مشورہ کیا توسی نے ایسابی کہا۔اس کے بعد اس نے فرمایا۔ اے محد اتیری اُمّت کے سل میں تحصیل ریخدہ نہیں كرون كار بيراس في مجفي بشارت دى كه ميرى أمت كيستر بزارلوك سب سے پہلے وا خل جنت ہوں گے اور سرایک ہزاد کے ساتھ ستر ہزار اليے لوگ ہوں گےجن کا کوئی صاب بنیں ہوگا۔ پھراس نے میرے پاک ایک بیغامبر جیج کرکها که و عاکر وسبول کی جائے گی ۔ اور مانگو دیا جائے گا۔ میں نے اس سے کہا کہ کیا سے رہت میراسوال بوراکرے گا واس نے کہا۔ آپ کوعطا کرنے ہی کے لیے اس نے مجھے جیجا ہے۔ اور پھر مجھے میں رتِع وَ وجل نے عطاکیا اور کوئی فخر ہنیں ، اوراس زندگی ہی میں جبکہ میں چلھے۔ رہاہوں میے رب نے میرے سب اگلے تجعلے سارے گناہ معاف كريسيئي ـ اورمجھ يه دياكەمبرى التست مجوكى نه ہوگى اور مذاس برغلبه يا يا جاسك كا مجفاكس نے كوثر ديا جومي وعن ميں بہنے والى ايك بنرجتت ہے۔ مجھے اس نے عزت و نفرت دی۔ اور ایبارُ عب جس کا اثریب ری أمّت مح سامنے ایک ماہ تک ہوگا ۔ مجھے اس نے پر شرف دیا کہ میں جنت میں سارے ابنیا وسے پہلے واخل ہوں کا میسے لیے ورمیری اُمّت کے لیے اس نے مال غنیرت حلال کر دیا۔ ہمار سے لیے اس نے اسی بہت سى چيزي حلال فرمادين جن برسم سے سيلے كے لوگوں كے ليے فق محتى اورسم مراس فے کوئی شکی نہیں کی۔ رواہ احمدب رحسن کے

ک منداحد: ( ۵: ۲۵۳) و مجع الزوائد (١٠ : ۲۹-۲۹) +

ترجمہ : \_اس کے بعد اپنے دونوں الم تھ اُٹھا کرکہا - اسے اللہ!
میری اُمّت اِمیری اُمّت اِ اور رونے گئے - الله عزوجل نے فرمایا جبریل!
محرکے پاس جا وُ \_ اور تمہالا رہ نزیادہ جا نتا ہے \_ اُن سے پُوھِو
کرکیوں رور ہے ہیں ؟ جبریل علیہ انصلاۃ والسّلام آئے اور پُوچِا اور سُول الله
صلی اللّٰدعلیہ وسلّم نے جو کہا اسے (جاکر) بتایا ۔ پھر اللّٰہ نے ارشاد فرمایا ۔ جبریل
محدکے پاکس جا کرکہوکہ ہم بمہاری اُمّت کے بارسے میں بہیں خوش کھیں
گے اور ناراض مز ہونے دیں گے ۔ رواہ مسلم یلہ

حضرت مذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہایسول اللہ علیہ وزیمارے درمیان نہیں تھے اور مذر گھرسے نکلے جس سے ہمیں خیال ہواکہ آپ ہا ہر نہیں نکلیں گے۔ بھر حب آپ ہا ہر نکلے توایسا سجدہ کیا کہ ہم نے بھاآپ کی رُوح قفی غفری سے پر واز کر گئی۔ اس کے بعد حب نمرائٹا یا تو فرمایا یم سے ررت تبارک و تعالی نے میر می اتم سے بارے و تعالی نے میر می اتم سے بارے و تعالی میں نے اتم سے کہا کہ وں میں نے اتم سے کہا کہ وں میں نے

ربقيه ما شير سخير سابقه باب ماجاء في وصف إلى الجنّة دقم (٢٥ ٢٥) وقال مايث حن لكن قال الحافظ في الفتح (١١ - ٣٨٨) وصحي ولعله ختلاف ننخ ، والمستدرك (١: ١٨) وصحي على شرط سلم و واقره الذهبي ، وموارد الظمآن رقم (١٥٥٧) ورواه احمد في مسنده (٥: ٢٥ سام ١٥٥ سام ١٣٠١) ورواه ابن ماج ، كتاب الزهد ، باب صفة امّة محسة رصلي الله عليه وسم ، رقم (٢٨٥٩)

س الضحى : ۵ سى البراسيم : ٢٠٩ هـ المسائده : ١١٨ (حاشيف فيموجوده) ل صح ملم برتاب الايمان , باب وعاء البنى صلى الله عليه وستم لامته رقم (٢٣٨٧) ، حفت الدموسی اشعری رصنی الدعندسے روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلّم نے ارشاد فرمایا مسلمان اور میود و نصاری کی مثال ایسی ہے جیسے او فی شخص اُحرات رکھے او گوں کو کام پر لگائے۔ دن سے رات تک متعین ا بحت ہو۔ وہ کام کرنے والے اوھے دن تک کام کرنے کے بعد کہیں كەئتبارى طے شدہ اُجت ركى بميں كوئى حزورت بنيں ۔ اور بهاراكيا بوا كام بے كار بوكيا - وه ان سے كيے تم كام مذكر ومكراينا باقى كام يوراكم وواوراین پوری پوری اُجتروایس مے بواس کے بعد بھی وہ انکار كردين اوركام چوردين بيروه كيمه در تروكون كوارجة بيدلكنة اوران سے کھے کہ آج کا باقی دن تم لوگ پورا کرکے ان سے جو اُجرت طے ہوئی تھی وہ لے اواجس کے بعد وہ کام پرنگ جائیں اورجب کا زعمر كاوقت أت توكهير عمارك ليهم في جوكيا وه بيكاركيا اورواكب تم نے ہمارے لیے طے کی تھی وہ مہاری ہے۔ وہ تحص ان سے کہے اپنا بافی کام بورا کرو ، محورای دن باقی ره کیا ہے مگروه انکار کردیں بیروه دوسرے لوگوں کواجت ریر لگاتے کروہ باتی کام پورا کردیں جس کے بعدوہ باقی کام یوراکریں ، بہاں تک کہ آفتاب عزوب ہوجاتے۔ اور وه دونو و منديقول کې پُورې اُجت راليس يې مثال ان کې اورينو وقبل كرنے والول كى ہے۔ روا ہ البخارى يك اسماعیل کی روایت ہے۔ میبی مثال ان مسلمانوں کی ہےجہنوں نےاللہ

اسماعیل کی روایت ہے۔ میپی مثال ان مسلمانوں کی ہے جہنوں نے اللہ کی براست قبول کی اوراس کے رسول جو کچھ لائے اسے مانا۔ اور میہودو نصاری

ك صح البغارى بكتاب الاجازة ، باب الاجازة من العصرالي الليل .

اس أمت كوالله ا المرت والمد والمرت قواب تبارك وتعالى ورس اُمَّتُوں سے زیادہ تواب عطافر ملتے گا۔ باوجود یکہ اس کاعمل ان سے کم اور اس کی عمران سے مخترہے۔ اوراس دُنیامیں بیران سے کم زندہ مجھی آئی۔ ابن عمر صی الله عبنهاسے روایت ہے۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشادفرمایا- بمبارا وقت گذاشته أمتوں كے وقت كے لحاظ سے بن إ عفرسے عزوب ا فاب کے درمیان کاحقہ ہے۔ تمہاری اورمیودولفاری کی مثال ایسی سے جیسے کوئی شخص حیند کارکوں سے کا م لے ،اوران سے کھے مے لیے وقع آدھے دن کام کرے گااسے ایک قراط ملے گا جس كي بعد يهو د ف أ د مع دن تك ايك ايك قراط يركام كيا يحيوه كي بوتخص ہ وصے ون کے بعدسے تمازعمرتک کام کرے اسے یک قراط ملے گا جب کے بعد تفاری نے آو صدون کے بعد سے نماز عفر یک عمر کیا۔اس کے بعدوہ کیے جوشخص نما زعوسے عزوب آنتا ب کام کہ اسے دو قیراط ملیں گے۔ آگا ہ رہوکہ تمہیں بوک دوقیراط برعفرسے غروب ا فتاب تک کام کرنے والے ہو۔ مہیں دو دواجر ملیں گے۔ بیودونصاری يه ديچه كرنارا عن بول اوركبي، بم في كام زياده كيا اورنشش كمملى ؟ اللّٰد تبارك وتعالى ارشا و فرمائے گا . كيا ميں نے بتہارہے حق ميں كو بَيُ نا انضافی کی ہ وہ کہیں نہیں اجب بررت تبارک و تعالی ارشا و فرمائے۔ يمرافضل بع جيمس جامون عطاكرون - رواه البخاري يك

ك صحح البخارى بكتاب احاديث الابنياء ، باب ماذكرعن بني السرائيل . :

رسول الدُّصلى الله عليه وللم نے ارشا د فرمايا ـ اس کی قسم جس کے قبنہ ولارت میں سری جان ہے ، تم سب کے سب جنّت میں جا وَ گے ، سوائے اس کے جوانکار کر ہے اور اللہ سے اس طرح ہما کے جیسے اونٹ برک کر ہما گئا ہے ۔ لوگول نے عرصٰ کیا ۔ یارسُول اللہ اجتّت مین جانے سے کون انکا ر کر سے گا ؟ ارشا د فرمایا جس نے میسسری اطاعت کی وہ جنّت ہیں داخل ہوگا ۔ اور جس نے میری نا فرمانی کی وہ منکر ہے ۔ رواہ ابن جسان ۔ واللّفظ لئر ۔ والطب رانی برجال الصحے یا

حضت ابواما مه رصی الدعنه سے ایست ہے۔ ان سے خالد بن مرا بین معاویہ نے بو جھا کہ آپ نے رسول الدصلی الد علیہ وسلم سے سب سے فرم و نوش گوار بات کون سی شی ہے۔ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کویہ فرما تے ہو نے رسان آگاہ رہوکہ تم سب کے سبت میں جا و کے سول نے اللہ کی اطاعت سے اس طرح جا کے جی اللہ کی اطاعت سے اس طرح جا کے جی اللہ کی اطاعت سے اس طرح جا کے جی اور سان ایس علی اللہ علیہ واللہ کی اطاعت ہے۔ رواہ ایم و الطرانی سے حوال اللہ علیہ واللہ و الطرانی سے حوال اللہ علیہ واللہ و الطرانی سے حوالت اللہ علیہ واللہ و الطرانی سے حوالت اللہ علیہ واللہ و الطرانی سے دوایت ہے۔ بنی صلی اللہ علیہ واللہ اللہ علیہ واللہ و الطرانی سے دوایت ہے۔ بنی صلی اللہ علیہ واللہ اللہ علیہ واللہ و الطرانی سے دوایت ہے۔ بنی صلی اللہ علیہ واللہ اللہ علیہ واللہ و اللہ و

ا مواردا لظمان بكتاب المناقب باب فضل أثمة نبينا محتد صلى الله عليه وسقم. رقم (٢٣٠٩) ومجمع الزوائد (١٠٠٠) وقال الهيتي رجاله رجال الفتح -

ک مسنداحد؛ ره : ۲۵۸) والمستدرک را : ۵۵ - ۵۷) و ذکرر وایتین عن ابی سررمیة و صحیحها علی شرطها و صدیت ابی سرمیه رواه البخاری . کما رأیت قبل قبل وعزاه البیشی فی مجمع الزوائد (۱۰: ۱۱) لاطرانی فی الا وسط . و قال عمد بحس \_ ب

کی ہے جہوں نے الدکے کم کو تھوڑا یا ۔۔

دو مرتبراُ جتر ملے وہ مسلمانوں کا ہے۔ یہ اللہ کا فضل میے چینے اپنے فرائے دو مرتبراُ جت ملے وہ مسلمانوں کا ہے۔ یہ اللہ کا فضل میے چینے فرائے مرائی جنٹ با اور المست میں داخل ایر کی ۔ اس میں سے کچھلوگ بلاحیاب وعذاب کے جنت میں جائیں گے۔ کچھ کا بہت آسان حماب ہوگا اور وہ داخل جنٹ کر دئیے جائیں گے اور بہت سے لوگ رحمت مدان ما دوندی اور شفاعت بنوی سے اس طرح جنت میں جائیں گے کران کے گئاہ یہود و نصاری بر لا دوئیے جائیں گے اور ان میں سے ہرایک بدلے میں بہودی و نفرانی کو جنت میں خالا جائے گا۔ دونسری المتوں کا حال یہ بوگا کہ ان کے کچھا و سراد جنت میں جائیں گے اور ان میں سے ہرایک برگا کہ ان کے کچھا و سراد جنت میں جائیں گے اور کچھ جہتم میں بہنی بوگا کہ ان کے کچھا و سراد جنت میں جائیں گے اور کچھ جہتم میں بہنی و سے جائیں گے۔

حفت الوببريره رصی الدعن سے روایت ہے۔ رسول الدُصلی اللّٰ۔ علیہ وہم نے ارشاد وسنر میا ۔ انکار کرنے والے کے علاوہ میری سارگی مت جنت میں جلئے گی ۔ لوگوں نے عرض کیا ۔ یا رسول اللّٰہ! انکار کرنے والا کو ن ج کا ۔ ارشاد سنر مایا ۔ جومیری اطاعت کریے وہ جنت میں جائے گا اور جمیری ن فرمانی کریے وہ جنت میں جائے گا اور جمیری ن فرمانی کریے وہ منکر ہے ۔ رواہ البخاری سیّٰہ

حضت الوسعيد خدري رضي الله عنه سے روايت ہے۔ انہوں نے كہا۔

که وستے الب اری ؛ رس ؛ وسس کے صحح البخ ری ؛ کتاب الاعتصام الب الاقت الدول الله صلی الله علیه وستم . ؛

يبودونفاري بروال فيكا . روامملمك

مصرت الولموسى رضى الله عنه اسے روانيت ہے۔ بنى صلى الله عليه وسلم نے فرمایا - كوئى مسلمان شخص حب بھى مرتا ہے اس كى جگه الله كسى ميجودى يا نفرنى كوجتم ميں ڈال ديتا ہے۔ روا المسلم يله

انکارکرنے والااگر کا فرہے جیسا کر صدیمٹ ابی ا مامر سے سمجھ میں اس میں میں بالک وا خل شہونے والوں کے ساتھ وہ نہیں ہو کا سوائے اس کے جیسے اللہ وا خل ہونے والوں کے ساتھ وہ نہیں ہو گا سوائے اس کے جیسے اللہ وا خل کرنا چاہے۔

اس أمت كے بعض افرادايك برى الله عند كري گاورالله

تبارک وتعالی ان کی شفاعت قبول کرے گا۔

حضت عبدالله بن شفیق رضی الله عنه عبد روایت ہے ، انہوں نے کہا.
میں ایک جاعت کے ساتھ ایلیاء ربیت المقدس میں تھا جماعت کے
ایک شخف نے محجھ سے کہا کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کوفر ماتے
ہوئے شنا ۔ میری اُمّت کے ایک شخص کی شفاعت سے بنی تیم سے نیادہ

ك تل سي صحيح مسلم وكماب الموبر وباب قبول توبة القاتل وال كثر قتله بارقام و٥٥ -٩٨)

جواللہ عزوم سے اس طرح بھا کے جیسے مرش اُونٹ اینے مالکے بھاگتا ہے ، جومیری تصدیق ہزکرے -

الله رتعالیٰ کا ارشاد ہے: \_\_\_\_

لَا يَصُدُ هَا إِلَّ الْهُ شُلْفَى الَّـذِي كَذَّبَ وَتُوَلَىٰ مُحَمِّصِلَى السُّدِ عَلَيْهِ وَلَمَ مِرْكِهِ الْ مُحَمِّصِلَى السُّدِ عليه وللم جركِهِ السِّن اس نع تكذيب كي اوراس سے روگروا في كى ... رواه الطب إنى في الكبيريه

حصزت الوموسیٰ رصی الله عنهٔ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا بُرُول لللہ صلی الله علیہ وقالت کی اللہ علیہ وقالت کی اللہ علیہ وقلم نے ارشا و فرمایا۔ بیراً مّت جب جمع کی جائے گی توانس کی تین قسیس ہوں گی : \_\_\_\_

ا بغیرکسی صاب کے حبت میں داخل ہوں گے.

ا تقور اساحاب لے كرجنت ميں داخل كرديا جائے كا۔

جے ہوتے پہاڑوں کی طرح بیثت پر گنا ہوں کا بار ہوگا۔ ان سے متعلق الدّسوال فر مائے گا کرا نہیں کیا ہو گیا۔ جواب دیاجائے گا کہ بیترے بند سے آتا روا ور بیہود و نضار کی پر مدے آتا روا ور بیہود و نضار کی پر رکھ دواور ابنیں میری رحمت سے جنّت میں داخل کرو۔ رواہ الحاکم وصحة علی نشہ طالشیخین۔ واقرہ الذہبی یک

حصزت ابوموسی رصی الله عنه سے روایت ہے۔ نبی صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد سرمایا۔ قیامت کے روز کیجھ السے مسلمان لاتے جائیں گئے بن ریگناہ پہاڑوں کی طسرح ہوگا۔ اللہ انہیں بخش سے گااور ان کے گناہ

ك مجع الزوائد : ( . ! ، ا > ) وصر من المتدرك : (ا : ۸۵) :

ا بوا مامه رصنی الله عنه سے روایت ہے۔ امہوں نے کہا۔ میں نے رسول التُدصلي التُدعليه وسلم كوفرمات بوت شياء ايك ستحض جونبي نبي بوكا اس کی شفاعت سے دو قبائل رہیے ومصر جیسے لوگ جنّت میں داخل كيے جائيں گے۔ايك شخص نے كہا۔ يا رسول الله إكيار بعيم مزسے نہيں ہے ؟ ارشاد فرمایا - میں فے جو کہم دیا وہ کہم دیا - رواہ احمد والطبرانی برجا ل الصحيح ليه وروني تخوه اجدمن حديث ابى برزه ورجاله رجال نقات يك

كود بي كركفّار تمنّا كرس كے كه كائش، وه جعي سلمان بوتے توانبيں جي التُدكايفضل واحسان ميسراً يا .

ارشاد باری تعالی ہے: -

السَّالِينُكُ أَيْتُ الكِتلِي وَحَسُّرُانٍ مِّبِينِ دُبِمَا يَوَدُّالَّذِيْنَ كَفَّدُ وُالْوُكَانُوُ الْمُسْلِمِينَ يَسْمُ

ترجمه : - كتاب اور وا منح قرآن كى بيرة يتين بس - كمقار بار ارتمناكرين كے كركائش و مسلمان ہوتے.

گنبگارشلمان جس وقت مشرکوں کے ساتھ جبتم میں ڈالے جائیں گے اس وقت وہ الی آرز و کریں گے بھ

> ک مسنداحد: ره: ۵ ۲- ۱۲۲۱ ۲۲) محمد الزوائد ر.۱-۱۸۳) عله مجمع الزوائد: (١٠١؛١٨) عله الحب : ١-١ -الله تفسيرابن كثيرورو وهم هى فقد وكوالاحاديث في تفسير طنده الآية

لوك جنت ميں جائيں گے - بوجھا كيا- يارسول الله ا وه آپ كے علاوه ہوگا ؟ ارشاد فرمایا ۔مےرعلاوہ ہوگا۔جب آپ کھڑے ہو گئے تومیں کے یو کھیا ، یہ کون ہوگا ؟ لوگوں نے کہا۔ یہ ابن ابی الجب دعاء ہے۔رواہ المرمذي وصحيى والتفظ له ، وابن ماجه والدارى وابن حبان والحاكم وصحما وي حارث بن اقیش رصی الدعن سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا رسول صلی اللّٰدعلیہ وسلّم نے ارشاد فرمایا ۔میری اُمّت کے ایک شخص کی شفاعت سے رقبیلہ معزسے زیادہ لوگ جنّت ہیں داخل کیے جائیں گئے ۔ رواہ الحاکم۔ وصخه عسلى تشرطمسلم يك

حضت الوسيد خدري رضى الترعنهس روايت سے - رسول الله صلی الندعلیہ وکم نے ارشاد فرمایا۔میری اُمّت کا ایک، وی لوگوں کی ایک جاعت کے بارے میں شفاعت کرے کا ۔ اس کی شفاعت سے اسے جنت میں واخل کرویا جائے گا۔ اور ایک آدمی ایک قبیلہ كى شفاعت كرسے كا۔اس كى شفاعت سے اسے حبنت ميں داخل كر دباجاتے گا۔ اور ایک آدمی ایک شخص اور اس کے اہل خانہ کی شفاعت کرے گا۔اس کی شفاعت سے انہیں دا خیل جنّت کر دیا جاتے گا۔ رواه احمد - واللفظ له - والترمذي وحسنه يك

ك سنن الترمذي برتاب صفة القيامة رقم رمهم بي وسنن ابن ماج برت المنصد باب ذكرالشفاعة رقم (١١٦ مم) والدارمي رقم راردي والمستدرك را: ٨-١) ومواردالفي ن رقم (٨٥٩٨) كه المستدرك: (١: ١) سے مسندا حد : رس : ۲۲) وستن الترمذي ، كتاب خدّ القيامة ، رقم (۲۳۲) ILM

زمارز کے اعتبار سے یہ اُمّت مؤحن ہے مگرمقام ومرتبہ کے عتبار سے سب سے مقدّم ہے سب سے پہلے اسے قبرسے اُسٹایا جائے گا سب سے پہلے اس کا حساب ہوگا - سب سے پہلے اس کا فیصلہ ہوگا اورسب سے پہلے سبی داخیل جنّت ہوگا ۔

اس اُمّت هی حساقب عذاب کے بغیر دخو اِحبّت کا اعزاز اس اُمّت طری تدراز کسیت است در زال سر کر روز جبّت کا عزاز اور اس

برای تعداد کسی حساب و عذاب کے بغیر حبّت میں داخل ہوگی اوراس کا جبرہ آناب یا جودھویں رات کے جاند کی طرح جیکٹا ہوگا۔

خضت الوبريرة رصنی الله عنه سے روایت نبے بنی صلی الله علیم م نے ارشا دف رمایا میری اُمّرت کے ستر ہزار آدمی کسی حساب کے بغیر حبّت میں داخل ہوں گے مشفق علیہ یاہ

ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں ۔ ان کے جہا جے چرد صویں رات کے جا ندی طعمہ رح جیلتے ہوں گے ۔ متفق علیہ بال

خطت سہل بن سعد رصی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علی ا

سله الصنا - صحيم لم رقم رسريس عمد الصنا - اليضا وسم الله اليفا - اليفا (١٣٥٠ - ١٤٥١)

امّت مُحدّی اس دُنیا میں ا ک تأخفر زما فی اورتقدم مما فی اسف کے المبتار سے ساری ا اُمتوں میں مؤمن رہے مگر جت وحداب ور دخول جنت کے لحاظ سے سب سے مقدم ہے۔

حضرت ابوہ برسر و رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ اُنہوں نے سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ ہم اخرمیں آنے والے قیامت کے روزسب سے پہلے ہوں گے۔ اللہ انہیں کتا بہم سے پہلے وترمیں ان کے بعد وی گئ ہے۔ متفق علیہ یالہ

حضرت ابوہ سریرہ رصی اللہ عنہ 'سے روایت ہے امنہوں نے کہا۔ رسول الله صلی الله علیہ وستم نے ارشا د فرمایا . . . . . . بہم حبت میں سب سے بہلے داخل ہوں گے ۔ لاں اِنہیں کتا بہم سے بیلے اور بہیں ان کے بعد د می گئی ۔ رواہ مسلم یے

حضت رابوہر میرہ وابو حذیفہ رصنی اللّٰدعہنما سے روایت ہے۔ رسُول اللّٰدصلی اللّٰدعلیہ وسلّم نے ارشاد فرمایا . . . . . . . ، ہم د نیا والوں میں سب سے آخر میں ہیں اور قیامت کے روزسب سے پہلے ہوں گے۔ ساری مخلوق سے بہلے ان رمسلمانوں ) کا فیصلہ ہوگا۔ رواہ ملم بھے

ك صحيح البخارى : كتاب الجمعة : باب فرص الجمعة : ورواه في غيرهما، وه صحيح ملم : كتاب الجمعة ، باب حداية علذه الاتمة ليوم الجمعة رقم (ه)

على صحيح ملم الحاج الجعة : باب هداية طذه الامة ليوم الجعة ، رقم (٢٠)

سل صحومهم ، كناب الحبقة ، باب صداية عذه الامة ليوم الجبعة ، رقم (٧٧) ؛

## كے توہ كريس كے۔

حفرت ابوسعيد فدرى رصى الله عنه سے روايت ہے۔ انہوں نے كہا۔ سم نے عرص کیا ، یارسول الله اکیا قیا مت کے روز ہم اینے رب کود مکھیں گے ؟ ..... پيرآپ نے ارشاد فرمايا - ايك منا دى آواز نے كاكر برقوم ا پنے معبود کے پاس بہنچ جائے جس کے بعد صلیبی اپنی صلیب کے پاکس۔ بئت پرست اپنے بتول کے پاس اور دو کے معبودان باطل کے یاس ان كى يركتش كرنے والے يہني جائيں گے ، اور حرف الله كى يركتش كرنے والے نیک وبد ہاتی رہ جانین گے۔ان سے کہا جائے گا۔سب لوگ جا میکے اور تم ہوک کیوں رہے ہو ؟ وہ کہیں گے ۔ہم ان سے دُور رہے ور ا ج توہم اینے سے زیادہ اس کے مزورت مند ہیں۔ ہم نے ایک منادی كوآوازديتے بوئےكناكم سرقوم اپنے معبود كے پاس بہنے جائے بمم اپنے رب کے منتظر ہیں۔ وہ کھے گا۔ کیا ہمارے اور اس کے درمیان کو دئے نشانی ہے جس سے تم اسے بیجان لو ؟ وہ کہیں گے،.... تواس کی ساق کھولی جائے گی اورصاحب ایمان سجدہ میں گریڑسے گا۔ اور ریاکاری و بے جاشب کی طلب میں اللہ کا سجدہ کرنے والا یونبی بڑارم یکا متفق علیہ ا حصرت ابوبررو دمنی الله عنه سے روابیت ہے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا تم لوگ اسے درت تعالی کو) ایسے ہی دیکھو گے الله قیامت کے روزلوگوں کوجمع کرے ارشاد فرمائے گا۔جرشخص جس کی

له صحح البخارى ؛ كتاب التوحيد ؛ باب بقول الله تقالى ير وجوه يومين ناعزة كالى ربها الطرة ي صحح مسلم ؛ كتاب الايمان ؛ باب معرفة طريق المروثية رقم ٣٠٠ ﴿

مدیث مروی ہے۔۔

رت کواس وقت بہجان لے گی جب الس دُنیا کے معبودان باطل کے مایس اس کے پراستار پہنچ جائیں گے .

النَّدْ بْبَارِک وَنْعَا لِیُ نِے ارشَاد فرمایا : \_\_\_\_ یَوْمُ کَیکُشُفُ عَنْ سَاقٍ قَ یُک مُعَوْنَ إِلَیٰ اِنْجُودُونَ اِلْکَا اِنْجُودُونَ اَنْ اَسْتَطِیْعُوْنَ اِن تَرْجَب ؛ حِس دن کشف ِساق ہوگا اور وہ سجب ہ کو بُلائے جائیں

له مسندا حمد ، رس - ۱۱) والمعجم الكبير ، ره ، سس - سس - ۱۳ بارقام (۱۹۵۹-۱۹۵۹) ومجع الزوائد ، (۱۰ ، ۱۰۸) وقال ؛ ورجال بيمنها عندالطراني والبسنار رجال الصحح (۱ ؛ ۲۰-۲۱) شه القلم ، ۲س :

رسول الله صلى المدعليه وكم فعارشاد فرمايا حن اورحسين ابل جنت كي نوجوانوا کے سردار ہیں۔ رضی الله عنهم رواه الطرانی بال نادِهن ك حفت انس رصی الله عنه ' سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی الدعلیہ وہم نے ابو بکر وعمر کے لیے ارشاد فرمایا۔ انبیاء ومرسلین کے علاوہ سارے الكتے تھيلے اہل جنت كے يہ دونوں سردار ہيں۔ رواہ الترمذى وحسنت ورواه ايصاً هو واحمد من طريق على رضي التُدعنه، يسك حضت فاطمرهن الله عنها سے روایت ہے ۔ رسول الله صلی الدعلم الله علي الله فے مجھ سے داز دارانہ بات کی جبریل ہرسال ایک بار مجھ سے سسران کا معارصنه ومقابله كرتے تھے اوراس سال انبول نے دو باركيا - ميں مجه ربا ہوں کہ میری موت کا وقت قریب آجا ہے میے البیت میں سے سب سے سلے تم مجھ سے ملوگی۔ یہ سن کر میں روئی۔ آپ نے ارشا و فرمایا كيام الس سے خوش مذہو كى كدا بل جنت كى عور توں \_ يا ابل إيان کی عور تول \_\_ کی سروار بو \_\_ میں یاس کر بنے لگی متفق عليب واللفظ للبحث ري يميمه

حصرت مذیفے رصی اللہ عنه اسے روایت ہے۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیمہ وستم نے ارشا دفر مایا ۔ ایک فرنٹ تہ اسمان سے اُسرّا۔

له مجمع الزوائد : (۹: ۱۸۸۱) وقدروی الطرانی طذا الحدیث عن عشرة من العجابة - سله سن الزمذی : کتاب المناقب : باب فی مناقب ابی بجرو عررضی الدّعنها کلیها ، رقم (۱۹۲۳) ومنداحد : (۱۰۱) ورواه ابن مارجهمن حدیث ابی جیف : (۱۰۱) سله صبح البخاری : بناب المناقب ، باب علامات النبّوة - وصیح ملم ، ربقیها شیرم خمی آنده )

پرت ٹن کر ہا تھا اس کے پیچے جائے۔ جس کے بدسور ج کے پیجاری اس
کے پیچے ،چا ند کے پیجاری اس کے پیچے اور شیطان کے پیجاری اس
کے پیچے چلے جائیں گے۔ یہ مُت با فی رہ جائے گی جس میں اس کے
منا نقین بھی ہوں گے ان کے پاکس اللّٰہ تبارک و تعالیٰ ایسی صورت میں
آئے گا جو اس صُورت سے مختلف ہو گی جس سے لوگ اہنیں پیجانیں گے۔
وہ کھے گا میں تمہارا رب ہوں۔ یہ لوگ کہیں گے۔ تم سے اللّٰہ کی بناہ! ا بینے
رب کے جلوہ گر ہونے کہ ہم تو سیہی رہیں گے۔ جمراللّٰہ تعالیٰ اس صورت
میں جلوہ گر ہو گاجس میں لوگ اسے بیجانیں گے۔ وہ کھے گا میں تمہارا رب ہون میں لوگ اسے بیجانیں گے۔ وہ کھے گا میں تمہارا رب ہون میں میں لوگ اسے بیجانی گئے۔ وہ کھے گا میں تمہارا رب ہون میں میں اور سے بیجانی سے ۔ وہ کھے گا میں تمہارا رب ہون میں میں اور سے بیجانی کے ۔ وہ کھے گا میں تمہارا رب ہون میں میں اور سے بیجانی کے ۔ وہ کھے گا میں تمہارا رب ہون اسے بیجانی میں علیہ واللّٰ فیا لمسلم ہا۔

اس اُمّت میں اللہ تعالی نے المِجنّت ﴿ اِس اُمّت میں اللہ تعالی نے المِجنّت ﴿ صِیادِتِ المِلْ حِبْثُ ﴾ کے جوالوں کے دو ہردار، بوڑھوں کے

دوسردارا ورعورتوں کی ایک سردار بنایا ہے.

حفرت ابوسعید خدری رصی التُدعنه، سے روایت ہے۔ ابنوں نے کہا۔ رسول التُدصلی التُدعلیہ وہلم نے ارشا و فرمایا جسن اور حیین اہلِ جنّت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ رصی التُدعنهم رواہ الترمذی ۔ وصحہ ۔ واحد طبح حضرت براء بن عازب رضی التُرعنز سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا۔

اله صحح البخارى اكتاب الرقاق الباله العراط جسرجيم وصحح مسلم الايمان الباب المسنذكور ارقم ٢٩٩ ت سنن الترمذي اكتاب المناقب الباب مناقب الحسن والحيين رقم (٢٧٥) ومسند احمد الرمه ٢٠١٠ - ٢٢ - ٢٢ - ٢٢ ) ؛

## mp 5

رسول الدهلی الله علیه و تم کی جن صفات اورا خلاق وخصائص کا بیر نے ذکر کیا ہے جن سے دیگرا نبیاء و مرسلین علیہم ابقالوۃ والتسلیم سے اس کی شخصیت مماز ہوتی ہے۔ وہ آپ کی سیرت طیبہ کا ایک حقاملم وفضل واحسان کا ایک نقطہ ، اور وریا تے اوصاف و کمالات کا ایک قطے ، اور وریا تے اوصاف و کمالات کا ایک قطے ، اور وریا تے اوصاف و کمالات کا ایک قطے ، ہے ،

میں اس کی مدح دستائش کیا کرسکتا ہوں جس کی خود الندنے تولیف و توصیف کی اور اسے ممتاز و منفر د بنایا ۔ اس کے حسن وجال وسیرت و کر دار کا ا حاطہ مجھ سے کیسے ممکن ہے جس کے ساتھ اما مست و فضیلت کو مخصوص کر دیا گیا ہے ۔ اس کے خصائص کو میں کیسے جمع کرسکتا ہوں جس کے برچ کے نیچے سار سے انبیاء ہوں گے ۔ اور جس کے ظہور سے چہلے یہ انبیاء اس کی دعوت دیتے اور اس کے لیے مائیں کرتے تھے۔ آپ کو جوفضیلت وا متیاز حاصل ہے اس کا حصروا حاطہ میں کیسے کرسکتا ہوں جب کہ اس کے دب عزوج اس کی مدری وسائش کی اور ساری مخلوق کے لیے اسے اسورہ حسنہ بنایا ۔ کی اور ساری مخلوق کے لیے اسے اسورہ حسنہ بنایا ۔ اسے کے اندر جواوصاف وخصائص ہیں انہیں میں کیونکو جمع کم اندر جواوصاف وخصائص ہیں انہیں میں کیونکو جمع کم

اس نے مجھے سلام کرنے کے لیے اللہ سے اجازت ای مقی اوراس سے پہلے وہ نہیں اُ تراحقاء مجھے اس نے بشارت دی کہ فاطمہ المل جنت کے میروار ہیں۔ رواہ الی کم وصحہ واقرہ الذھبی یا ہے۔

الحسد الله بان کے علاوہ جبی بہت سی احادیث بہی جن سے امّت محمدی کا عزاز واکرام اور محمدر سُول اللّه صلی اللّه علیه و لم کا امتیاز و خفاص روز روشن کی طرح واضح اور آشکا را ہوجا تا ہے۔ یہاں حرف اشارہ کرامقصود ہے۔ استقصاء واستیعاب نہیں۔ اللّه تبارک و تعالی کے نزدی و مسرک انبیاء و مرسلین علیم القلوة والسّلام سے جو الگ اور امتیازی مقام آپ کو صاصل تھا، اسے بتلا نے کے لیے اتناہی کافی ہے۔ واللّه اُ اُکم مُن ۔



ربقيم التي صفحه سابقي كتاب فضائل البنى صلى التّدعليه و تم رقم ( ١٩-٩٥) ( حاشيرصفي موجوده) ك المستدك (١١١٥) وقال عذا صحح الاسناد، ولم يخرماه، واقروالذهبى : بشارت دینے والے بی اور نافر مانوں کو ڈرانے والے بی۔ وَمَا آا تُکُدُ الرَّسُولُ فَخُدُ وَهُ وَمَا مَانَ اسْعُونَ وَ الے بی۔ "توجم با وررسول تہیں جو دیں سے لے داد تب چیز سے بی وکی اس وُک وُ۔ وَمُا آنسَلانِ کَ اِلَّ کَا قَدَ اللهٔ لِلنَّا سِ بَضِیْرًا قَدَ نَدُ بِیْرًا۔ (سبا، ۲۸) ترجم با درم نے تہیں سارے انسانوں کا دسول بنا کر بھی بی فرشخری سنا تا ہوا اور ڈرانے والا۔

نَقُدُ گانَ اللهُ عَالَیْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله عَدَدُ اللهِ اللهُ الل

سکتابوں جب کداولوالعسدم انبیاء آپ کے متبعین کے بیجے بناز بڑھیں۔ اوران سے اُن کی اُمتوں سے زیادہ، اور اہلِ ایمان کی جانوں سے زیادہ ان سے قریب رہیں۔

آپ کے اصانات کو میں کیسے قلمبند کروں جوساری مخلوق براللہ کے بعد آپ ہی کے بیں اور اپنی ہون کیوں سے چھٹکا را بانے کے لیے سب کے سب آپ ہی کی پنا ہ میں آئیں گے۔

آپ کا حق میں کیسے ادا کر سکتا ہوں ۔ جب کہ اپنے بارسے میں آپ نے خود خردی کہ میں اقلین و آخرین کا سردار اور ساری مخلوق میں نتخف ہوں .
میں آپ کی مدح و شنا کیا کر سکتا ہوں جبکہ آپ رجمت تمام ہیں اور ساری مخلوق آپ کے فیضان رجمت سے سیراب ہے۔ اس میں اصنا ف والوان اور افکار واجناکس کی کوئی تقف ریق ہنیں ۔

میسری یه تخریرساری مخلوق کے لیے وعورت عام ہے کہ وہ اس جیب فیروب، بنی کریم، شافع و مشفع، رسول کریم کی جیٹیت بہج نے جورسول بٹ السالیین ہے۔ آپ کے فضائل و کمالات کی کماحقہ، موفت راوران کا حصر واستیعاب اس کی استطاعت سے باہر ہے مگراپنے مقدور بھراس کی قدر و منزلت کا اسے سرفان حاصل ہو جانا مزوری ہے جس کے بورد و آپ کی اتباع واقتلائا کی جربورکوشش کر کے آپ کو بنویز اور مینارہ کہ ایت سمجھاور آپ کے نقرق قدم پر چلتارہے۔ دائیں بائیں جانے والے دوسروں کے بیچھے بنہ چلے کیونکر آپ کی اتباع بیارہ و بی میں ہائیں جانے والے دوسروں کے بیچھے بنہ چلے کیونکر آپ کی اتباع بیارہ و استقامت، سعادت وخوشی لی، اور دُنیا و آخت کی نعمت اوراجر و تواب ہے کہی وورسے کی اتباع گراہی ہے۔ زندگی کی وادیوں میں جھکے بھرنا اور جادہ کر سے میں والیوں میں جھکے بھرنا اور جادہ کر سے میں انہاں گراہی ہے۔ زندگی کی وادیوں میں جھکے بھرنا اور جادہ کر سے تھے سے الخواب ہے۔

## ماخر شاوارج

العشرآن الكيم

الماليشافعي ومناقبه لابن ابي حاتم ت الشيخ عاد يني عبد لخالق ط القاسرة -

المخفة الاشراف للحافظ المزى تعبدالصمر شرف الدين ط الهند-

و تفسيرابن كثير للحافظ ابن كثير ط دارالف كر.

(a) تلخيص المستدرك للى فظ الذهبي، على صامش المستدرك.

( ) جا مع الاصول لا بن اثير الجزرى ت الارناؤ و طط دمشق -

ع مان ية السندى على سنن النسائي للتينيخ عابدالسندى المدنى -

٨ الدرا لمنتور للحافظ السيعطى نشردا را لمعرفة - بيروت -

و سنن الترمذي للعا فظالة مذي، نشر المكتبة الاسلامية ت احمد الرياد

ن سنن الدارمي نشراب يدعبدالله باشم اليماني ط القاسره -

ا سنن ابى داؤدنشرواراحياءالسنة النبوية محدمى الدين عبدالحيد -

الله سنن ابن ماجة ت محدور ادعبدالباتي ط القاسرة -

الله من النائي تصوير والاجاء التراث العدبي - بيروت .

الم شرح شمائل الترمذي لملاعلى القارى طصطفى بابى الحلبي -القاسره -

@ شرع صيح مسلم الامم النووى ط القاسره -

الله تبارک وتعالی سے میری دُعاء ہے کہ وہ میے اس کام میل خلاق نہت عطافر مائے۔ اسے بڑھ نے سنے الے کو نفع بہنیا کے اور اسے فتح بحق ناور اپنی جان و مال اور اپنی اور اپنے نبی صلی الدُعلیہ وہم کی سجی محبت ویے اپنی جان و مال اور اہل وعیال سے زیادہ ہمیں اپنے رسُول الدُصلی الدُعلیہ وہم کی محبت عطافر کے اس کتاب کواس یوم قیامت کا نفع سخت ذخیرہ بنا کے مرجم کے فیجے ہمیں اُسطا کے ۔ اس کتاب کواس یوم قیامت کا نفع سخت ذخیرہ بنا کے جب مال واولاد کوئی فائدہ مزیم جیاسی ، ہماری ، ہمارے والدین کی ، اجراد کی ۔ ہمویوں کی ، اولاد کی ، مثنا کے کی ، جن کا ہم پر کچھجی حق سے اُن کی ، اس کتاب کی طباعت واشاعت میں حقہ لینے والوں کو ۔ والدین کی ، اس کتاب کی طباعت واشاعت میں حقہ لینے والوں کو ۔ زندہ ومرحوم مردوزن اہل ایمان واسلام کی ، سب کی مففرت فرمائے وائے کہ شہیئے تھی کوئی بھی ہے گئے گئے الدّعوات و آئین تم آئین ۔ وصلی اللّه علی سیت دنیا و حبیب او نبیت الحت ہم دولان کی ۔ مال قال سیت دنیا و حبیب او نبیت الحت ہم د

وصلى الله على سيدنا وجبيب ونبينا محتمدة على آل وصعب وست وست متليمًا كشيرا لى يوم الدين -وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين حيثيه إلى الوابراسم خليل الراسم خاطر

بفضله تعالی آج بروز دور شنبه باریخ اا شعبان المعظم المنظم المنظم

LAM

الله میم البخاری الامام البخاری مع تشرح منتج الباری .

@ مجيم ملم الامام ملم بن التجاج ت محرفوً ادعبد لباتى طالقابره-

(A) فنح ابهاري للما فظابن مجرالسقلاني ط السلفيد ، القامره -

الشف الاستارين زوائد البزارالا فظالهيتي طاموسة الرسالة بيروت

(F) مجمع الزوائدللي فظ البيتي ط القدى - القابره -

ا مسألة الاحتماج بالشافعي للخطيب البعدادي بتحقيقنا، ط الرياض -

المتدرك الامم الحاكم تصوير عن طبعة دائرة المحارف النظامير بالبند.

المطالب العاليد للما فظ ابن جير ط الكويت.

m المعجم الكبير للطيراني ط بغداد -

و مواردانظم ن بزوائدابن جبان العافظ البيتى ط السلفيد بالقامره -

المؤطالام مالك بن الس شخروز وعبدالباتى ط القاهره -

@ مندالامام احدت محدثاكرط دارالمعارف بالقاسره -

مندالامم احدتصورالكتبالاسلامى ودارصاور بيروت -

منحة المعبود ترتيب مندالقيالسي ابي داؤر الشيخ البناالماعاتي طالقاس.

النظم المتناثر الكتاني تصويرعن طبعة المولوية بفاسس.

النكبة الظراف للى فظ ابن مجر باسفل تحفة الاثراف -

النهاية في غربيب الحديث لابن الاثير الجرزى ط القاهرة ١٣٨١ هر -



